

مولانا وحيدالترين خال

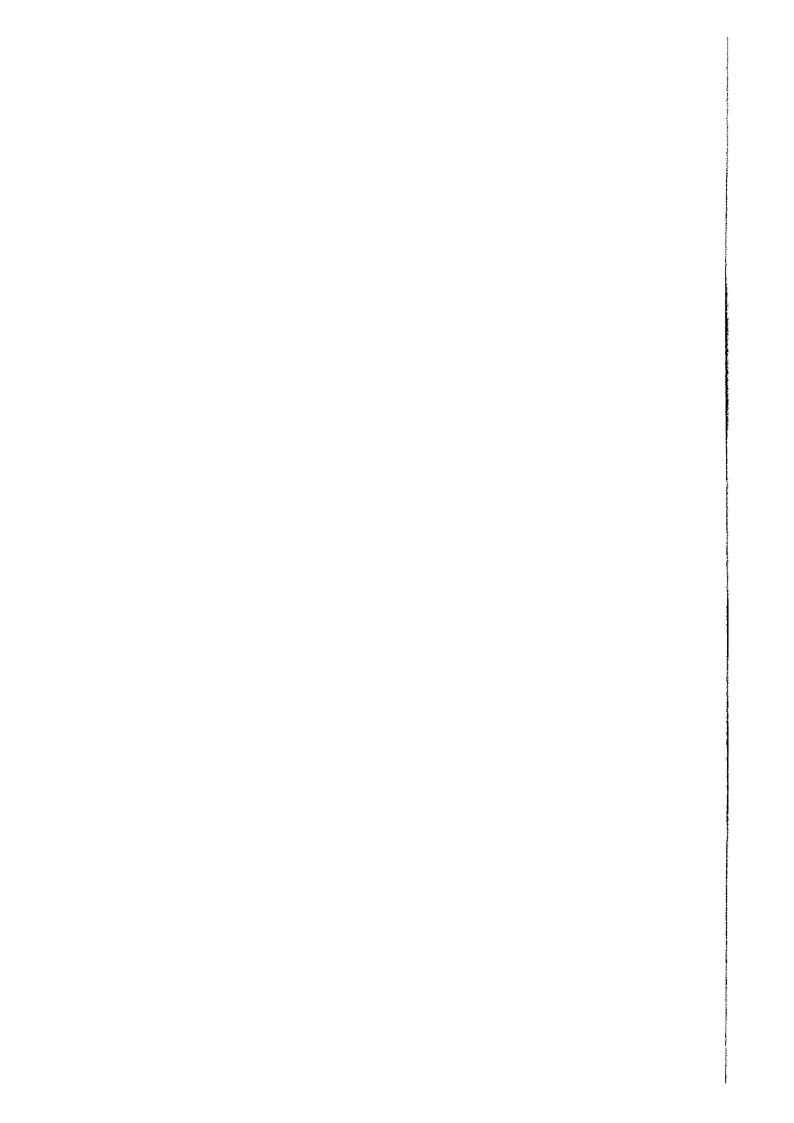



مولانا وحيدالتين خال

Tareekh Ka Sabaq By Maulana Wahiduddin Khan

> First published 1987 Fifth reprint 1996

No Copyright

This book does not carry a copyright.

Al-Risala Books
The Islamic Centre

1, Nizamuddin West Market, New Delhi 110 013
Tel. 4611128
Fax 91-11-4697333

## فهرس

| ۲    | صفح | تمهيد                                          |
|------|-----|------------------------------------------------|
| ٣    |     | خدا کا کلمہ ان کے حق میں پورا ہوا              |
| ۵    |     | ناموافق حالات ميس بمى موافق امكان              |
| 4    |     | تاریخ کا رُخ موڑ دیاگی                         |
| 1•   |     | كاميابى يرجوسنس اقدام كانينجه نهين             |
| 11   |     | ينجيج مثناسب سے بڑاافت رام                     |
| 11"  |     | يه ايك سوچاسم جامنصوبه تفا                     |
| 14   |     | مهماری زندگی کاایک در د ناک بیلو               |
| 10   |     | اقدام سے پہلے تحقیق صروری                      |
| 71   |     | اختلات كانقفيان كهب ال تك                      |
| **   |     | خ ندا بی حبگرا تاریخ پر حبیا گیا               |
| 77   |     | دو تاریخی تجربے                                |
| ٣1   |     | تاتارى فنته اختلافى سياست كانيتجه              |
| ma   |     | متحده محا ذ کی سیاست                           |
| 49   |     | تعمیری حوصلے سیاسی عزائم میں تب دیل ہو گیے     |
| ١٦   |     | سیاست کے ساتھ دینیٰ خدمت                       |
| ساما |     | سیاسی حرص کے بجائے سسیاسی قناعت                |
| 80   |     | تاریخ کاایک سبق                                |
| ۴۷   |     | حقیقی جدوجہ۔ کیا ہے<br>اسسلامی کرکز کی مطبوعات |
| MA   |     | اسسلام فالركزكي مطبوعات                        |

بسسم الله الرحلن الرحسيم

عودج و زوال کے نار بی قانون کو قرآن میں مختصر طور براس طرح بیان کیا گیاہے: اللہ محتی گردہ کے مابقوم رحالت قومی کواس وقت کی نہیں برت جب تک وہ اپنے ما بانفس رحالت نفسی کونہ بدلے (انفال ۲۵، معد ۱۱) ان آیات میں مابانفس کی تبدیل سے مراد وہ تبدیل ہے جوا فراد کی سطح پر ہوتی ہے۔ کیونکہ "نفنس" افراد ہی کی سطح پر بایا جاتا ہے نہ کہ اجتماع کی سطح پر مطلب یہ ہے کہ قوموں کا زوال اس وقت ہوتا ہے جب کہ ان کا فراد میں جگار آگیا ہو۔ اس طرح قوموں کا عروب کا حرال میں زندگی ببید اہوجائے۔ اس سنت اللی کے مطابق اصلاح قوم کا طریقہ بہ ہے کہ اس کو اصلاح افراد سے شروع کیا جائے نہ کہ انقلاب حکومت سے۔ انقلاب حکومت سے دنیا ہی گروہ کے مابقوم کو مابقوم سے بدلنے کی کوشش کرنا ہے مطابہ ہو کہ اس حکومت سے دنیا ہی کہ اس حکومت سے دنیا ہی تبدیلی کو اس مقدم کی کوششش ایک اس کہ مابقوم کی تبدیلی کو اس سے ما یا نفس کی تبدیلی کو اس سے مابانفس کی تبدیلی کو اس سے مابانفس کی تبدیلی کو اس سے مابانفس کی تبدیلی کو اس سے مدت بہتے ہے۔ کہ اس دنیا ہیں باغ کو باغ سے نکا لاجا سکتا ہے۔

" تاریخ کاسب سے براسبق یہ ہے ککسی نے تاریخ سے سبن نہیں سکھا " بہ تول حس طرح دوسری قدموں کے لئے سیجے ہے تھیک اسی طرح وہ ہمارے اور پھی صادق آیا ہے۔ ہماری طویل تاریخ ہرفسم کے سبق آموز وا تعات سے بھری مونی ہے۔ مگر ہم میں سے کوئی شخص جب کام کرنے کے لئے اٹھتا ہے تواکٹروہ انھیں ناکام تجریات کو دہر آنا ہے ہواں سے پہلے بار بار مُبین آھے ہیں۔ وہ تاریخ کے فالون کو جانتے ہوئے اپنے آپ کو ہفعوری باغیر خور طوریر اس سے الگ کرلیتا ہے ۔ وہ جا نتاہے کہ جو کچھ موا وہ صرف دوسروں کے لئے تھا ، ہمارے سا تھ ایسانہیں موگا۔ تاریخ مسلسل طور بریسبن دینی رہی ہے کہ کوئی قوم اس وقت ترقی کرتی ہے جب کہ اس کے افراد میں کیرکٹر کی طاقت بيدا موجائ مربهاراحال يرب كريم افرادس كبركر بداك بغيرتر في كرطون جيلانگ لكا ديت بي رساري "اریخ کافیصلہ ہے کہ قوموں کی سربیندی کاراز ا بتدائی سطح پیغمیرواستیکام ہے۔ گروگ موقع طنے ہی سیاسی ادارہ سے مقالمة اللهُ شروع كرديت بي - تاريخ بناتى ب كدا فرادقوم ك درميان بابى اتحاد، خواهس فميت برهي مو، بانى ركهنا اننها ئى ضرورى سے مرممولى معولى باتوں برلوگ ابك دوسرے كے خلاف معاذ بناكر كھڑے ہوجائے ہيں۔ تاريخ كهتى ے كر حقيقت بيندى كسى هى كاميانى كى يہنجنے كا واحدز بينے مگر بھارے رہنما نہايت بے در دى كے ساتھ قوم كو جذبانی بنگاموں مین شغول کردیتے میں ملت کوا تھانے کاکوئی منصوب اسی وقت کا میاب موسکتا ہے جب کہ ملت کے افراد کواٹھا یا جا جکا ہو – ملت کی ترقی کے لئے ایسے افراد در کارہیں جوبولئے سے زیادہ چی رس اجانتے ہوں جوالفاظ سے زیادہ معانی کی زبان سمجھے ہوں حوطانت سے زیادہ دسیں کے آگے حفیکنے والے ہوں۔ جو کہنے سے زیادہ كناجانية بول - حجا كريطي سے زيادہ بيجيے مننے كے بہا در بول مفلاصہ بيكہ جو دنيا سے زيا دہ آخرت كو ديكھ رہے بوں ۔ ایسے افراد کے بغیر ملت کی سر ملبندی کا نعرہ لگانا ابساہی ہے جیسے دلدل کے اویر دیوار کھڑی کرنا س

#### خدا کا کلمهان کے خی میں پورا ہوکررہا

حضرت موسی علیدالسلام (۱۳۰۰-۱۵۱ ق) کی آمدیسے ساڑھے تین ہزار برس پہلے یہ واقعہ ہوا کہ فلسطین اور شام کے علاقے کے کچھ عرب، جن کو عمالیت ، کہا جا تا تھا، مصریس واخل ہوئا ور دہاں کے مفا می حکم انوں کے آبیس کے اختلاف سے فا کہ داکھا کر مصری سلطنت پر فابقن ہوگئے حضرت یوسف علیہ السلام مفا می حکم انون کے آبیس کے اختلاف سے فا کہ داکھا کہ مصریہ خج تو اس وفت مصر پر اُن کے اِنفسین میں مصریہ خج تو اس وفت مصریبان کے اِنفسین میں فوموں کی حکومت تھی ۔ ایک عورت کی پی اگر درہ بعض ابت الی مشکلات کے بعد آپ کومصری بری مقبولیت حاصل ہوئی ۔ آب ایک شان وارشخصیت کے الک تھے اور آب کے اندر غیر ممولی انتظامی صلاحیت تھی بھری حکم انون کو نسلی قربت کی وجہ سے آپ کی صلاحیت ہی حکومت کا تمام کاروبال آپ کے زمانہ کے عرب بادشاہ ابو فیسس نے آپ کے دین کو قبول نہ کرتے ہوئے بھی حکومت کا تمام کاروبال آپ کے سپر دکر دیا ۔ اس کے بعد حضرت یوسٹ نے اپنے والد حضرت یعقوب (اسرائیل) اور دیگر اہل خاندان کو مصر بلالیا۔ یہ لوگ نقریباً بچارسومال کی حکومت کا تمام کاروبال ایر یہ بوگ نقریباً بچارسومال کی حصری مقرف کے مصری ایک مصری حکومت کا تمام کاروبال ایر یہ بوگ نقریباً بھی مشرک عالیت کے مگر حکومت پرعملاً بنی اسرائیل کا تبصد کا قیاد مقدرت پرعملاً بنی اسرائیل کا قیفند نقا۔ میں کا قیفند نقا۔

قبطی حکومت کے تیام کے بعداگرجہ ڈھائی لاکھ وہوں کو مصرسے نکالِ دیا گیا تھا۔ تاہم بنی اسرائیل اب بھی دہا دکھے گئے تاکہ نئے حکم انوں کے لئے بینگار کا کام دے سکبس۔ بائبل کے الفاظ بیں: 'مصرلوب نے خدمت کروانے بیں بنی اسرائیل بیختی کی اور اکفوں نے سخت محنت سے گارا اور ابینٹ کا کام اور سرب خدمت کھیت کی کروا کے ان کی زندگی تلخ کی ۔ اور ان کی ساری خدمت حجودہ ان سے کرانے تقے مشقت کی مقیں " خروج ا: سا سے ہ حضرت موسی انشریف لائے تو بنی اسرائیل اسی دورشفت سے گزرر ہے تھے۔ آپ نے قبطی فرعونی تہذریب کے مقابلہ میں مغلوب حیثیت اختیار کرنے کے بچائے نو دان کے ادبرا قدام کا طریقیہ اختیار کیا۔ آپ نے دعوت دینی یتروع کی که دین فدا وندی کواختیاد کرو، ورنه تم سب کے سب تبا و کردیئے جا وگ ریہ چیز فرعون کے عصد میں صرف اصنافہ کرسکتی تھی ۔ جنانچ بنی اسرائیل کے لئے مصری زندگی آپ کے آنے کے بعد تلخ نز ہوگئی کے تی کہ اس میں مزید یہ اضافه بواكر شنائى حكم تح تخت بنى اسرائيل ميں بيدا بونے وأسے مبيوں كوفتل كيا جائے لگا تاكدان كانس دھير دھیرے مصرصے حتم موجا کے ۔قدیم مصری آتار کی کھدائی کے دوران 44 ماس ایک کتب ملا ہے جس میں حضرت موسلی کے زمانے کا فرعون منفتاح فخر کے ساتھ کہتا ہے " اور اسرائیل کومٹا دیا گیا، اس کا بہتے تک باتی نہیں" اس وقت بنی اسرائیل فے حضرت مولی سے شکایت کی: " آپ کے آفے سے پہلے بھی سم ستاے جارہے تھے

اوراب آپ کے آنے کے بعد هی ستائے جارہے ہیں" (اعراف - ۱۲۹)

اس انتهائ نازک مرصله ميں بني اسرأيل كو تو جراب دياگيا ، وه قرأن كے الفاظ ميں يہ ہے: وَاوْحَيْنَا إِنَّا مُوسَىٰ وَأَخِيْهِ أَنْ تَبَوَّ الْتَوْمَلَمَا ﴿ اورَهِمِ نِهُ مُوسَىٰ اورَاسِ كَ بَعِانَى كووى كَى كُمُّم دُونُو زمِصْ مُبِيِّهِ تَا تَوَاجْعَلُوا مُبِيِّوَتَكُمُ وَبِهُ لَيْ قَالَقِيمُوا اللَّهِ عَلَمُ وَلَا يَعْ مُعُول كوم كرَمِمُ ل العَتَلافَةَ وَكِينَتِّى الْمُعْصِنِينَ . ﴿ يُونِسِ ٩ ٤ ﴿ مِنَالُوهُ أُ وَرِنْمَازَ قَائَمَ كُرُوا وَرَمُونِين كُوبِثارِت نِيهِ وَهِ

اس آبت میں جور وگرام دیاگیاہے اس کوحب ذیل طریقے پر بیان کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ جہاں ہو، وہاں جے رہو۔ اپنے اندر خوت وانتشار کو حگیرت دو۔ یہ دہی چیز ہے جس کو حضرت میٹے نے ان لفظو ين كما تفا: جب نك عالم بالاستغم كوقوت كالباس نه ملے اس سنسبر ميں تھرے رہو (لوفا ٢٠: ٢٩)

۷- اینے گھرکوایی سرگرمیوں کامرکز بنا تو بینی باہمی اتخاد ٔ اندر دنی استحکام ، آبیں کے صبر فصیحت اور ذاتی ذرائع براغصار، يهوه چزى ببرجن يمضي موجوده حالت مين اپنى نوجېات كوم كزر كفنا جاسك

٣۔ نماز فائم کرد سیعنی اللہ سے اپینے تعلق کو ممضبوط کرو، اس کی باد، اس سے مانگنا، اس کے آگے اپنے آپ کو بانکل حَفِکا دینا ٬ ان صفات گوزیا ده سے زیا ده اچنے اندر پیپراکرور

ہمہ یہی وہ طریق عمل ہے حس میں تھا رہے ہے دنیا وآخرت کی تمام خوش خبریاں تھیبی ہوئی ہیں ۔ پوری بجبو کی کے سکھ ان کی تمیل میں لگ جا ؤ۔اس سەنىكاتى پروگرام كومختصرطور پراس طرح كىدسكتے بىي \_\_\_\_ استىقامت ' داخلىممير تعلق بالسُّد- اس يرد كرام بينل كرف كابالًا خرجونيني نكلا، وه قرآن كالفاظيسي به ب: ا ورجولوگ كروركرديئ كئے نقط بم في ان كورين كے مشرق ومغرب كا مالك بنا ديا جس ميں بم في بركت دي ہے۔ اور تحصارے رب کا بہترین کلم بنی اسرائیل کے لئے پورا ہوکر رہا۔ اور بمنے فرعون اور اس کی قوم کواس کی صنعتوں اوراس کے فارموں کے ساتھ مٹاکرر کھ دیا۔ اعرات - ۱۳۷

كم تبوآ بقِومكا بمص بيوتا كاترجه شاه ولى الدُّصاحب نے ان الفاظين كياہے: ساكن كنيد قوم فودرا بشهرمصر درخانها قبله كالفظ تَبَكَّ كااسم نواع - اس كا اصل مفهوم بي" مركز توج " ركيت بي قبلت الما شيئة الوادى : جانور وادى كي طرت متوجه ي

# ان کے ناموافق حالات نے ان کے سکتے ایک نیبا موافق امکان بیب دائر دیا

مادہ جب "برباد" کیا جاتا ہے تووہ انری بن جاتا ہے جو مادہ کی زیادہ دسیع اور طاقت ور صورت ہے۔ یہی خلاکی اس کا گنات کا عام قانون ہے۔ یہاں ہر محرومی کے اندر ہمیشہ ایک نئی یافت کا امکان چھپا رہتا ہے۔ اللہ تعالی کی یہ صفتِ فاص جس کا ظہور عالم مادی میں ہوا ہے ، اس کا وعدہ زیا دہ بڑے میں ہوا ہے ، اس کا وعدہ زیا دہ بڑے میں بھی موافق بہلو پیدا کر دیتا ہے ، اس کا مرب ناموافق حالات میں بھی موافق بہلو پیدا کر دیتا ہے ، بشرطیکہ دہ فی الواقع خدا کے ہو چکے ہو چکے ہولی کی منصوبہ بندی خالص خدائی مشن کے لئے ہو نہ کہ اپنے آپ کو مشن کے لئے ہو نہ کہ اپنے آپ کو مشال کرنے کے لئے ، و نہ کہ اپنے آپ کو مشال کرنے کے لئے ،

مکرسی جبسلمانوں کے حالات سخت ہوگئے تورسول الڈ صلی الٹرعلیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا ہ تم لوگ صبش جلے جاؤ۔ وہاں کا بادشاہ نجاشی عیسائی ہے اور نیک نفس ہے۔ وہ تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا یہ جنانچہ ہا ہیں بیندرہ آ دمی جدہ ہنچے اور کشتیوں بیسوار ہوکر عبش چلے گئے۔ دوسری بار ۱۱۰ بیں ایک ٹوسلمان صبش گئے۔

بظا ہریہ ایک ناپندیدہ واقع تھا رگراس کے اندرالتُدتا کے نے ایک خبری عورت بیداکر دی۔ کی مسلمانوں کا حبش ہنچنا وہاں اسلام کو دوضوع ہمت بنائے کاسیب بن گیار بیغیراسلام کی بیشت اور آپ کی دعوت کی خبری حبین میں بھیلنے لگیں ۔ قریش کا ایک مخالفاندوند حبین ہینچنے کے نتیج بیں حفرت جعفر کو موقع طاکہ دربارشائی میں اسلام کی دعوت بیفصل تقریر کرسکیں ۔ اس طرح کے واقعات کا بیتے یہ ہوا کہ جبش سے ۲۰ عیسائیوں کا ایک وفد کہ آیا تاکہ اس معاملہ کی تحقیق کرسکے ۔

جب ببوگ مگر بہنچ تورسول النّرصلی النّرعلیه دم مسجد حرام بیں نفے۔ وہ وہاں گئے اور آب سے مل کر مختلف سوالات کئے اور پر جھاکہ آپ کباتعلیم لائے ہیں۔ آپ نے تبایا کہ خدا نے ممیرے اوپر اپنا کلام آثار اہے اور اور قرآن کی کچھ آیات بڑھ کرسنا ہیں۔ یہ لوگ چو کہ تعصیب سے خالی تھے، قرآن س کر بہت متاثر ہوئے۔ ان کی انھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انھوں نے تضدیق کی کہ بلاشبہ بہ التّر کا کلام ہے۔ اور اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ جس وقت یہ واقع ہور ہا تھا، قریش کے بہت سے لوگ وہاں جمع تھے اور سارا ما جرا دیکھ رہے۔ تھے۔ انھیں جرت بھی تھی اور عقد بھی آر ہا تھاکہ جس دین کو انھوں نے

ددکردیا ہے، اس کو باہر کے لوگ آ اگر اپنار ہے ہیں میش کے یہ لوگ جب دسول الشخصلی الشخلیہ دسلم کے پاس سے اعظے تو الوحمل اپنے کچھ ساتھیوں کو لےکران سے داستہ بیس طاراس نے ان لوگوں کو طلامت کرتے ہوئے کہا: "ہمارا خیال ہے کہ تم سے زیادہ ائتی فافلہ یہاں بھیجا تھا کہ تم استخص کے حالات کی تحقیق کروا ور وابس جا کہ ہینے دین ساتھیوں کو بتا کو مگر ایجی تم اس سے ملے ہی تھے کہ ہینے دین کو چوڑ بیٹھے "

جيساكة رانمين بتاياكيا معيدبني اسرائيل كيعمار نف (شعرار - ١٩٤) الحفول في الوجبل دغيره سيكولي بحث نهیں کی مبلکیصرف برجواب دیا: "سلام ہے بھائیونم کو ا ہم تھارے ساتھ حہالت نہیں کرسکتے۔ ہمیں ہمارے طرفقے برحلنے دورا درتم اپنے طریقے برجلتے رم درہم اپنے آپ کو جان بوجه كرع لل كي مروم نهي ركه سكت " (ابن مثم) انفیں لوگوں کے بارے میں قرآن میں آیا ہے: « جن اوگول كويم نے اس سے سيلے كتاب دى تقى ده قرآن برايان لاتے بي اور جب يران كوسنا ياجا الت تو وه كتة بين: بم اس يماييان لائه، يدبله تشبه خدا ك طرت سے ہے۔ ہم تو بیٹے ہی سے اس کو ملنے والے تقے ریبروہ لوگ بین جن کو دہرا اجردیاجائے گا،ان کے صبرے بدلے۔ دہ برا کی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جورز ق ہم نے ایفیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ۔ انھوں نے جب تغوبات سنى توبركه كراس سے الگ بديكئے: بمایے اعال بمارے ساتھ اور تمھارے اعال تھھارے ساتھ نم کو

سلام ، ہم جاہوں کا طریقہ اختیار کرنا نہیں جاہتے "

فعص ۵۵-۲۵

نا موافق حالات میں موافق امکان کن لوگوں کے گئے ہے ، یہ ان لوگوں کے گئے ہے ہو صبر کا طریقہ اختیب او کرتے ہیں مصبر ہے جو میں کی نفسیات کے تحت اقدام کرنے سے پر میز کیا جائے ۔ امیسا انسان اپنی زفتار سفر خرمت سے سوچ سمجھ کرکیا جائے۔ امیسا انسان اپنی زفتار سفر م کوخدا کی دفتار سے ہم آ مِنگ کرویتا ہے ۔ اس کوان غدا کی بخت شنوں میں حصد ملنے مگنا ہے جو جو بدبازی سے بجنے والوں کے لئے مقدر ہیں ۔

ایک درخت کاٹ دیاجائے توظاہر ہیں کے لئے گویا درخت خم بوگیا- گرکھے عرصہ بعد دیکھنے والے دیکھتے ہی كەس كى باقى ماندە جرون سے نى بنيان كل رى مى يوشى كە أتنظار كوطوي كياجاسك توديجين والاد بجع كاكهمال ذرت بظاہر پختم" ہوگیا تھا وہاں دوبارہ ایک نیا درخت کھے۔ ا ہوگیا ہے ۔خدا کا ہی معاملہ انسا ندں کے سانھ بھی ہے۔ ہر بارجبكسى قوم ياشخص ك لي ايك امكان حم بوتاب تو فانون قدرت کے تحت ایک دوسرے امکان کی کونیلیں س کے لئے نکلنا ٹٹروع ہوجانی ہیں۔ گرجار بازانسان صبر نہیں کرتا ۔ رہ فوری نیتجہ ماسل کرنے کے شوق میں ایک الل ٹی حیلا نگ سکا دنیا ہے۔اس کی حبلدبازی اس کو موقع نہیں دیتی کدرہ نئے اتھرنے والے امکا نات کو دیجہ سکے اوران کے مطابق اینے انگے عمل کی منصوبہ بندی کرے۔ نتخريه بردته كدوه ايك كوبعد ايك لاحاسل اقدامات میں اپنی فونوں کوصالے کرتار متاہے ادراس کی نوبست ہی نهیں آنی که وداس « دوسرے ور وازه میں داخل موسكے جو بہلا " دروازہ بند مونے كے بعد اس كے دب نے اس کے لئے کھولا تھا۔ صبرسب سے ٹرادین ہے رگر رہن كم بي بواس بيلوس ديندارينني كاحرورت محسول كرتي بول

#### جب تاریخ کارخ مورد ساگیا

قل میم عرب سے شمال اور حبوب کے زرخیز جھے اس زمانہ کی دو طری شہنشا ہیتوں یساسانی سلطنت اور اور باز نطبنی سلطنت کے قبید ہیں تھے۔ شمال ہیں عمارت غساس نہ اور امارت تبھری تھی۔ یہ دونوں باز نطبنی سلطنت ررومیوں کے مانخت تھیں اور ہماں ان کی طوف سے عرب سردار حکومت کرتے تھے۔ رومی انزات کے تحت ہماں کی اکثر ہم بادئی تھی نہوب تھی موب کے حبوب ہیں امارت بحرین امارت بماں مقی ریوب کے حبوب ہیں امارت بحرین امارت بماں مقی ریوب کے حبوب ہیں امارت بھرین امارت بماں ہوئی تھی ہوئی تھی ۔ یہ درایستی سلطنت دارلینوں کے مانخت تھیں اور ان کے انٹرسے مہاں کے بانشندوں میں مجوسیت تھیلی ہوئی تھی۔

الده میں جب حدید بین دلیش سے دس سال کا ناجگ معابدہ ہوا اور حالات برامن ہوگئے تونی ملی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم نے علیہ وسلم نے اطراف ہیں واقع سلطنوں کو دعوتی مراسلے بھیجے شروع کئے اس سلسلے میں ایک مراسلہ حارث بن ابی شمرغسانی کے نام تھا۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر شجاع بن و هب آب کا مراسلہ لے کراس کے بایس کئے ۔اس مراسلہ میں یہ بھی نفاکہ اللہ برای الاوئم ہماری حکومت باتی رہے گی ریب نی ملک کے ،اس نے مکتوب بنوی ہیں بہ جملہ بڑر مھانواس میں یہ جملہ بڑر مھانواس کوغقہ آگیا۔ اس نے خط کو زبین پر کھینیک دیا اور کہا ؛ میری حکومت مجھ سے کون تھین سکتا ہے رمن بنبزع ملکی منی کوغقہ آگیا۔ اس نے خط کو زبین پر کھینیک دیا اور کہا ؛ میری حکومت مجھ سے کون تھین سکتا ہے رمن بنبزع ملکی منی کوغ قبہ آگیا۔ اس ردی گورنز کے بایس بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمر وغسانی نے اس سے بھی زیادہ مبہودہ سلوک کیا۔ اس ردی گورنز کے بایس بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمر وغسانی نے اس کے سفیر کوئت کر کے تھے ، وہ سرحد سن مریق صدرت بیں واحل ہوئے تھے کہ حاکم میں کے اشارہ برا کیا۔ اعلی نے آب کے سفیر کوئت کے رہے ، وہ سرحد سن مریق صدرت بیں واحل ہوئے تھے کہ حاکم میں کے اشارہ برا کیا۔ اعلی نے آب کے سفیر کوئت کے رہے ۔

بین افزامی روابات کے مطابق بدوا تعد ایک ملک پر دوسرے ملک کی جارحیت کے ہم منی تھا۔ مختلف قرائن یہ بی ظاہر کرر سے تھے کہ شام کی فوجیں بنتی قدمی کرکے مدینہ میں داخل ہوجا ناچا ہتی ہیں۔ رومی شنسے ہنشا ہمیت اس کوبرداشت بہنیں کرسکتی تھی کرعرب میں کوئی آزاد حکومت قائم ہوا ور ترقی کرے۔

حارث بن عمیر کے فتل کی خر مدینیہ بنجی تو بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فوجی جواب دینا ضروری سمجھا۔ آپ نے حکم دیا کہ سلمان اپنے اپنے مہتھیا رہے کر موضع حرق ہیں جع ہوجا ہیں۔ جنبانچہ تبین منرار کی تعداد میں اسلامی انتکار کھٹا ہوگیا۔ آپ نے اس انتکار پر زید بن حارثہ کو سردار منفر کیا اور ضرور تی صحنیس کرنے کے بعدان کو شام کی طرف روانہ کیا۔

اسلامی نشکرنے معان رشام ، پنچ کرفیام کیا۔ دوسری طرف حاکم بھری بھی جنگ کے لئے تیار مہوگیا۔ اس کی حوصل انوز اکی اس واقعہ سے بھی ہوئی کہ اتفاق سے ہرقل اس نیں دنول مآب رطبقاء) ہیں آیا ہواتھا۔ اس کے ساتھ ایک لاکھ مسلح فوج تھی۔ نیز اس علاقے کے عیب ان قبائل لخم، جذام، قبن اسمواء، بلی بھی سے جمہیت کے جوش میں اٹھ کھڑے ہوئے اور بنی بلی میں جمہیت کے جوش میں اٹھ کھڑے ہوئے اور بنی بلی میں بلی کے سردار الک بن زافلہ کی فیاوت میں لڑنے کے لئے تیار ہوگئے۔ اس طرح شامی محاذ پرا کی لاکھ سے بھی زبادہ کا لئے سے جمہوں اللہ بن زافلہ کی قداد صرف نین نہرار تھی۔

بیعنگ جوجادی الاول ۸ همیں مولی ،اس میں زیدین حارثہ وشنوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔اس کے بجد

حبفرین ابی طالب اورعبدالترین رواح بھی قیادت کرتے ہوئے مشہد بہوگئے مسلمانوں کا تھناڈاگر جانے سے انتشار کی کیفیت بدا ہوگئی کہ اس وفت لشکراسلام کے ایک سپاہی نابت بن اقرم نے ٹرمہ کر چھنڈاا ٹھالیا اور ملبندآ واز سے کہا: «مسلمانو اکسی ایک خص کو امیر بنانے پراتفاق کرلو»

مسلمان فوجیول کی طرف سے آواز آئی رضینا بات رہم تمہاری سرداری پردامنی ہیں) تابت ابن اقرم نے واب دیا: مااما بفاعل فاتفقواعلی خالد بن الولید دیس بدکام نہ کرسکوں گاتم لوگ خالد بن ولید کو ابنا سردار بن الولید دیس سے منتق ہی خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر ھجنڈ اا بینے ہاتھ میں نے دیاور روی انشکر میر عمل کر کے اس کو بچھے چھکیل دیا۔ اس جنگ ہیں دونم اڑسلمان شہید ہوئے ر

"ناہم بی حنگ فیصل کن طور پرچم نہیں ہوئی تھی ۔ ہروقت بر اندائی دھاکہ رومیوں کی مدد سے غساسند مینہ پرچیڑھ آئیں اوراس نوبولو دریاست کوخم کرنے کی کوشش کریں ۔ فری الحجہ ۵ ھرمیں بنو قرنیلے کے فائمہ کے بدحب مدینہ میں بنوق نیلے کے اوراز واج رسول نے اضافہ نفقہ کا مطالبہ کیا توآپ کو بہت رہے ہوا اورآپ نے ایک مہنیتہ کہ گھر کے اندر ندآ نے کی قسم کھالی ۔ اس سلسلے میں ناریخ میں آتا ہے کہ جب ایک محابی عمر فاروق سے ملے اور ان سے کہا : "کچھ ساآپ نے "نوع فاروق کی زبان سے فوران کلا : "کیا غساسند آگئے" اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں عنما نیوں کی طوف سے مدینے کے لئے کتنا خطرہ لاحق تھا۔

بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسکد کا شدیدا حساس تھا۔ حیّا نجہ اپنی عمرے آخری ایام میں جن امور کے لیے آپ نے شدرت سے راہنام کیا ، ان میں عنساسنہ یا بالفاظ دیگر رومیوں سے مقابلہ کے لیے فوج کی تیاری بھی تھی۔ آپ نے اس مقصد کے لیے ایک فوج تربیب دی اس فوج میں اگر جہ ابو بجروع میں جریب بڑے اصحاب تھے مگر آپ نے انہتے لئی دانش مندی سے کام لیتے ہوئے اس مشکر کا سر داراسامہ بن فرید کوم فررکیا ، اسامہ منصر ف ایک بہا در نوجوان تھے ملک ماں دومیوں سے انتقام کا شدید جذبہ بھی موجزن تفارکیوں کے مورث کی حیک میں رومیوں نے ان کے دالد زمیر بن حارث کو قتل کیا تھا۔

نام نی صلی الله علیه وسلم کی حیات میں لیٹ کر رواند ندم دسکا کیونکہ عیس وقت پرآب کے اوپر مرض الموت کاغلبم مرد کیا۔ آپ کی وفات کے میدصدیت اکبرنے خلیفہ اول کی حیثیت سے اس لفتکر کو شام کی طرف روانہ کیا۔

بیروانگی بھی اسلامی تاریخ کاجرت انگیز واقدہے۔ بنی سلی التہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سرطرف سے ارتداد کی جربی آئے لگیں۔ لوگول نے خلیفہ اول کو مشورہ دیا کہ اب جبہ مرکز اسلام خطرہ بیں پڑگیا ہے اور مدبنہ پر حملہ کی تیار باب مورسی بیں اس نشکر کی روانگی کو ملتوی کر دیا جائے مگر صدیق اکبر کا بی جواب لوگول کو خاموش کرنے کے لیے کافی تھا ؛ مواکر مجھ کو مدینہ میں کوئی ور ندہ تنہا پاکر کھیاڑ ڈالے گا، تب بھی میں اس کسکر کی روائگ کے بعد مجھ کو مدینہ میں کوئی ور ندہ تنہا پاکر کھیاڑ ڈالے گا، تب بھی میں اس کسکر کی روائگ کی در ندہ تنہا پاکر کھیاڑ ڈالے گا، تب بھی میں اس کسکر کی روائگ کی روائگ کی در ندہ تنہا بالی جوائے کام آئی ۔ اسا مہ کا نشکر نوش میں کوملتوی کہنی حوصائے تنی کی اور دومیوں کے مقابلہ میں کا میاب ہوا ما کہ رومی شہنشا میں تھی کے مقابلہ میں مسلمانوں کی فتح نے مزندین کی بھی حوصائے تنی کی اور

نسبتًا آسانی کے ساتھ وہ منلوب کر لیے گئے۔

اس وافعہ میں ایک اور بہت بڑی حکمت شامل تھی ،عرب قبائل ہمنید سے آبیں میں لڑتے چلے آرہے تھے شدیدا ندنینہ تھاکہ ابنی فوتوں کے اظہار کا دوسرا میدان نزباکر وہ دوبارہ آبیں بیں لؤنے لگیں گے۔ بنی ملی اللہ علیہ ملم نے ابنی وفات کے وقت عرب طاقت کوروی شسم نشامیت سے متصادم کرے اس کا جواب فراہم کر دیا۔ اب ولوں کی متل وغاز کری جنگجون طرت کے لئے ایک بہترین میلان مل جاتھا۔ جنائچہ تا ریخے نے دیجھا کہ وہ لوگ جوابینے ہم وطنوں کی متل وغاز کری کے سواکھ منہ جانتے تھے انھوں نے ایک عدی سے بھی کم عرصہ میں ایک بوری دنیا کو نتے کر ڈوالا۔

لجان بیگیے گلب بانتانے اپنی کتاب دی لاکف انیڈٹا کمر آف محدیں اسی بہلوکی طوف انتارہ کرتے ہوئے کھھا ہجن ورع بنامعلوم زمانے سے ابک دوسرے کے سانھ جنگ وجدل میں ذندگی بسرکرنے کے عادی رہے تھے۔ یہ حنگ وجدل کسی خاص سبب کا بننجہ بہیں ہوتی تھی کے سانھ جنگ وجدل میں داخل نھی ۔ اب جبکہ دہ بجنی پیشنے مسلمان ایک دوسرے سے لڑنے کے بھٹے کہ تنجے کیے تنجے کے تنجے کیے تنجے کے تنجے اسلام نے نوداس مہم کوروار کر کے جس نے موز میں تسکست کھائی تھی ہی سوال کاحل بیش کر دیا تھا۔

مهم الا بالمردی کی مسروا میں نین عرب کالمول نے فلسطین اور شام برحمہ کرد یا اسی آنناء میں مشرقی عرب کے قبیلول نے جوجہ ہو کئی کئی دیاست کی منبطی کے بعد سے ابران کے دفتن سنے ہوئے تھے ، فرات کی طرف بیش قدمی کر کے جرہ ہر فرنسانہ کا تمام علاقہ طربی کرلیا۔ ۱۳۷ کو باز طینی رردمی آئی اور شام کا تمام علاقہ طربی کے مبدان میں کمل تشکست کھائی اور شام کا تمام علاقہ طربی کرنے نبید کے مقام برچوجہ سے دنید میں کے فاصلہ بر تفا اسمال طور پر نبیاہ کردی گئی اور قدیم عواقی تشکست بیاب ہوئی اور سن بر موجہ ہو اوقع تھا ، عواج سے دبرت تسکست بیاب ہوئی اور سن بر موجہ ہوا اور ایک بار کھر باز لطبی حکومت تسکست بیاب ہوئی اور ایرانی سلطنت میں بوجہ نہاؤ مرکے مقام بر برتباہ کردی گئی اور ایرانی سلطنت کا پورے مطربی بر تباہ کردی گئی اور ایرانی سلطنت کا پورے طور برخاتمہ ہوگیا۔ "

رسول العُرصلى العُرصلى العُرعليه وسلم اورآب كے بعد پہلے خليفه را شدرضى الشّرعنه نے ، انتہائى نازک حالات كے باد جود مصرت اسامہ ك شكركوروبيوں كى طرف جيجا - يُسلما نوں كى آئدہ نسلوں كے لئے ابك ظافت آ زمائى كا ميدان خارجی دنياہے خارد الحق دنيا - يُسلما نوں كيلئے طاقت آ زمائى كا ميدان خارجی دنياہے خارد الحق دنيا - يُسلمان ميول گئے رخاص طور پرموجودہ زمانہ ميں توبيال ہے كہ مسلم حالك دوگر وموں (ترتی بينداور قلامت بيند) ميں بيٹ كرا كے دوسرے كردين بغ موت ہيں ۔ ان كام مسلم جماعتيں خود اپنے ملكوں كى حكومتوں سے نبرد آ زما ہيں ۔ ان كام مسلم جماعتيں خود اپنے ملكوں كى حكومتوں سے نبرد آ زما ہيں ۔ باہر كے حرفيف سے مقابلہ كے لئے ہرا كے عاجز ہے اور اپنے بھائيوں سے لڑنے كے لئے ہرا كے رہا مواہبے ۔ اليی حالت ہيں اگر اسلام كی توسيع واشاعت كاكام رك جائے تواس پرتعجب ذكر ناچا ہيئے ۔

#### یہ کامیا بی محصٰ برجوشس افسدام کانینجہ نہ تھی بلکہ سوچے سمجھے منصوبہ کے ذریعہ صاس کی گئی

"بحزطلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے" اس طرح کے الفاظ نے مسلمانوں میں ناعاقبت اندیشات افدام کا ذہن بیدا کیاہے واللہ خوداس شعریں جم واقعہ کی طرف اشارہ ہے وہ ایک سوچی تھجی پیش قدی تھی نہ کہ محف ایک پر جوش جھانگ ر مالک کے خوداس شعرین میں معدین و فاص کی قیا دت میں عراق کے علاقوں کو فتح کرری تھی رہرہ شیر کو فتح کر کے جب وہ آگے بڑھی نوسامنے دریائے دجانھا اور اس کے دوسری طرف ملائی جایرانیوں کا ایک اہم سنسم تھا اور وہاں اکفوں نے زبر دست قلعہ بنا رکھا تھا۔ ایرانیوں نے ہم ہ شیرسے بھاگتے ہوئے دجلہ کے پل کو توڑو دیا تھا اور دورتک کوئی کشتی بھی نہ چھوڑی تھی جس سے اسلامی انشکرور ہا کو عبور کرسکے۔

> سعد بن ابی وقاص ایک دن اپنے گھوڑے برسوار ہوئے اور برکہ کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا: نستعین بالله ونتوکل علید حسب ناالله ونعم الوکس ولا حول ولا فوق الا بالله العظیم مماللہ سے مدد چاہتے ہیں اور اسی پر بھرز سے کرتے ہیں۔ اللہ عارے لئے کافی ہے اور وہ ہم بن مدد گار ہے عظیم وبر تر خدا کے سواکسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ر

آپ کو د بی کرد دسرول کو بھی جراً ت ہوئی اور بورانش کرا بنے گھوڑوں کے ساتھ دریا میں تیرنے دلگا۔ برلوگ نصف سے زیادہ دریا بار کر چکے تھے کہ ایرانی تیراندازوں نے تیروں کی بارش شردع کردی جو دریا کے دوسرے کن رہے۔ پیلے سے موجود تقے۔

دریا میں تیرنا ہوالٹ کراس ناگہانی آفت کا خود مقابل نہیں کرسک تفاد کی چرکیا چیز تفی حب نے فوج کو برباد ہونے سے بچایا۔ یہ کوئی اتفاق نر تفقا اور ندمحفن جوسش کا کرشمہ تفاریب سوجی سمجھی منصوب بندی تفقی جو کچھ ہوا، وہ مین اس نقشہ سے مطابق ہوا جو پہلے سے طے کرلیا گیا تھا۔

صورت حال بیش آنے کے بودسوین وقاص نے با قاعدہ مشودہ کیا۔ سعدین وقاص جہاں نھرت الی پیقین کرتے ہوئے دربا میں کود پیے، وہیں انھول نے حالات کا کمل جائزہ لے کراس آنے والی آفت کا بھی بیٹی اندازہ کریا تھا۔ جنا نجہ ٹارخ بناتی ہوئے دربا میں کود پیش اندازہ کریا تھا۔ جنا نجہ ٹارخ بناتی ہوئے دربا تھوں نے گھوڑا دربا میں ڈوالے کا ادارہ کیا تونشکر لیوں سے فرطایا کہ «تم میں کون ایسا بہاد رسردا رہ جواپئی جمعیت کے مما تھاس بات کا وعدہ کرے کہ وہ ہم کو دربا عبور کرنے کے وقت دشمن کے امکانی حملہ سے بچائے گا۔ عاصم بن عمرونے اس کی ذہر داری لی اور چھ سوتیراندازوں کی ایک جماعت ہے کر دجلہ کے اس کنارے ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوئے اس نے ایرانی تیراندازوں پر آئی وہائی تیراندازوں پر آئی وقت کے ساتھ مسلسل تیر برسائے کہ اعمالی کھ بوٹے ساتھ مسلسل تیر برسائے کہ اعمالی کو پوئیٹ میں ڈال دیا کھڑے سے ایرانی جوزی اور جاک ہونے لگے حتی کہ بھاگ کھڑے ہوئے اس درمیان میں اسلامی انسکر دربا با درکھے دوسرے کن دے بینی گیا اور ایرانی لشکر پرسخت صلاکہ کے مدائن برقبطند کرایا۔

#### محبی بیجهِ ہناست براات دام ہونا ہے مگراسس کو وہی لوگ جانتے ہیں جوبڑے دل والے ہوں

بیغیم اسلام صلی الدعلیه وسلم کی وفات ( ۱۱ هر) کے بعد ۲۰ سال تک فتوحات اسلام کا زبر دست سلسله جاری رہا۔ ہر جینے کی خبراً نی تھی۔ گرتب سرے خلیفہ کی شہادت ( ۴۵ هر) کے ساتھ جوبا ہی لڑائیاں شروع ہوئیں، انھو خینے کی خبراً نی تھی۔ گرتب سے خلیفہ کی شہادت ( ۴۵ هر) کے ساتھ جوبا ہی لڑائیاں شروع ہوئیں، انھو نے تفریع آبادہ کی نیاز اسال تک فتوحات کا سلسلہ ختم کردیا۔ وقعص جس نے اس بند دروازہ کو دوبارہ کھولا، وہ حضرتِ امام مین تھے باس ہمیدان عمل سے والیسی کا ایک فیصلہ نفا۔ مگراس وابی نے اسلامی آریخ میں اقدام ڈیل کے نئے امکانات کھول دیئے۔

حسن بن علی بن ابی طالب شغبان سنت می بین بیدا بوئ رئی الاول سنده بین وفات پائی را ب کے والد حفرت علی خلکی شہادت ۱۹ ردمعنان سنت می کوفر بین بوئی تو آپ کی عرب سال تھی راس وقت صرف عراق اور ایران حفرت علی خلے زبر خلا دہ گئے تھے راس کے علادہ کمین ، جاز ، شام ، فلسطین ، معرو غیرہ میں امیر معاویہ کی حکومت قائم تھی رحضرت علی شکے زبر خلافت علاقہ بیش میں میں میں میں میں میں میں میں میں کے علام میں کے باتھ برخلافت کی بیوت کی جوآپ کے بہت سے لوگ در پر دہ آپ کے مخالف نفے معفرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے امام مین کے باتھ برخلافت کی بیوت کی جوآپ کے صدی سے بڑے صاحب زا دے نفے۔

حضرت حسن نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے خلافت کی ذہر دادی کو قبول کر ہیا۔ گران کے اندر بی نکہ افتداد کی میس نہتی ، انحفوں نے بہت عبلراس حینفت کو قسوس کر لیا کہ موجودہ حالات ہیں ان کاخلافت پراصراد کرنا حرف ملت کے انتشادیس اضافہ کے بم منی ہوگا۔ انھوں نے ایک جھتیقت بہندانسان کی طرح ایک با را پہنے چھوٹے بھائی حضرت حسین سے کہا تھا :

"بين جانتا مون كنيوت وخلافت دونون مارے فاندان مين جع نبين روسكتين "

ای نزاکت کی دھ سے آپ نے معین کے دفت لوگوں سے یہ افرار لے لیا تھاکہ " بین جس سے جنگ کروں تم اس سے جنگ کروگ ، بین جس سے صلح کروگ ، بین جس سے صلح کروگ ۔ بین میں میں میں میں جس سے میں کروگ ہے ۔

حضرت على شير كريد كوفر كرو لوكون في صفرت من كوفليف بنا بار و دمرى طون حضرت ا برمعا ويهرك لي مخرت على كااس دنيا سي جانا گويا داست نبصان مون كريم منى تفاد احول في حضرت على كل شهادت كی خرطته می ابینے لئے "اميرالمومنين" كا لفت اختياد كريا اور ينصوب بنايا كر تقييا سلامى علاقوں (عراق وايران) كوجى اپنے ماتت كرك اپن حكومت كو كمل كريس -اميرما ويه تجديد بيت فارغ مون كے بعد ساتھ بزاد كالشكر في كرد شق سے كوفرى طرف دون شليم كريں واحل ميں اور مجمد كو خليف وقت شليم كريں وام حسن كے باس جى اس وقت ساتھ بزاد كا انشكر فقا جو ارفر من برنا دفا و مان خلافت سے از خود النه كوفرى خلافت سے از خود من برداد مورك اور من جومان خلافت سے از خود من برداد مورك اور من برداد مورك اور من برداد مورك برنا دفا و من الله من الم الله كوفرى كرا ميرما و بربرك النه كوفرى شي برداد مورك اور من برداد مورك اور من برداد مورك الله كوفرى كرا ميرما و بربرك الله كوفرى شي ميں بيت كرى -

ا مام من کے پر جوش حام ہوں کے لئے یہ ' ذکت'' ناقابی برداشت تھی۔ انھوں نے اس فیصلہ کے خلاف بہت شوروغل کیا۔ آپ کو عارالمسلمین (مسلمان کے لئے ننگ) کا خطاب دیا کہاکہ آپ کا فرہو گئے ہیں۔ آپ کے کچڑے نوچ' حتی کہ آپ پہنلوا رسے حملہ کیا۔ مگرآ یکسی بھی حال میں مقابلہ اً دائی کی سیاست اختیاد کرنے کے لئے تیار نرموے ۔ بلکہ فربایا :

"خلافت اكرم وبين الوسفيان كابق تما توان كوبني كيا- اور اكريميراتى تفاتو ميسفان كونش ديا."

ایک خص کے پیچھے بہت جانے کا بہ نمتیجہ ہواکہ سلمانوں کا باہمی اختلات باہمی اجماعیت میں تبدیل ہوگیا اور اسک مصبح اسلامی تاریخ بیں جسفین وجمل کے بعد نبسہ می سب سے بڑی یا ہمی خوں ریزی کاعنوان بنتا ، عام الجاعت کے نام سے بکاراگیا۔ وہ اختلان تاریخ بیں جسفین وجمل کے بعد نبسہ می سب سے بڑی یا ہمی خوں ریزی کاعنوان بنتا ، عام الجاعت کے نام سے بکاراگیا۔ وہ اختلان کے بجائے اتحاد کا سال می گیا مسلمانوں کی فوت جو آپس کی لڑائیوں میں بریا دموتی اسلام کی اشاعت و توسیع میں صرف ہونے گئی ۔ حقیقت یہ ہے کہ جمعی سمجھے بہتے ہی کانام آگے برھنا ہوتا ہے اگر جہ بہت کم لوگ ہیں جواس حقیقت کو جانے تے ہوں۔

نمونه ورسيمير اسلام سل الله عليه وسلم في ابني زندگي سے قائم فرما يا ہے۔

اجتمائ زندگی کا معاملہ انتہائی نازک معاملہ ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اقدام اور مقابلہ کی اصطلاحوں میں سوچنا جانت ہوتو وہ تھی اجتمائی اصلاح کے میدان میں کامیاب نہیں ہوسکتا کیوں کہ اجتمائی زندگی مختلف الحنہ اللہ توقوں کے مجوعہ کا نام ہے۔ اس بی نافا بی خیاس حد تک مختلف صورتیں بیش آئی رہنی ہیں۔ اس سے اجتمائی زندگی میں طوق عمل کاکوئی ایک معیاد تقریب کی جاسکتا۔ صروت کار بی اور اپنی اور دوسرول کی حقیقی صورت حال کامواز نزرکے اپنے علی کی منصوبہ بندی کی جائے ہیں مصودت کار بیں اور اپنی اور دوسرول کی حقیقی صورت حال کامواز نزرکے اپنے علی کی منصوبہ بندی کی جائے ہیں کہ وقت نہایت گہری تکا کی کا بھی ۔ اجتمائی مقابلہ بیک ہوئی اپنے آپ کو کمل طور پر نظریاتی تبلیغ کے دائرہ میں محدود در کھنا پڑتا ہے۔ اس کی مثال مکہ کے ابتدائی بارہ سال میں۔ مصبی حالات کا تقاصا ہوتا ہے کہ فریق خانی ہوئی میں تبول کی ایک مثال مکہ کے ابتدائی بارہ سال میں۔ مصبی دور رس تائی کو یانے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ فریق نانی سے براہ راست تصادم کرنے سے بچاجائے تواہ اس کی مقال معاہدہ صدیبیہ ہے ۔ اسلام کا کم سے کم قبلت میں یہ سیاست کا صبر ہے۔ بوشخص سیاست میں صابلہ خابق کارکا ہوتہ نزرکھتا ہوا سے اسلام کا کم سے کم مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کے کسیاست کے میدان میں واض نہ کرے۔ مطالبہ یہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو کسیاست کے میدان میں واض نہ کرے۔ مطالبہ یہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو کسیاست کے میدان میں واض نہ کرے۔ مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسیاست کے میدان میں واض نہ کرے۔

کامیاب اقدام دیم کرسکتا ہے جوکامیاب بہیائی کا دانجانت ہو پچھے ہٹنا بڑد ہی نہیں حکمت علی ہے ۔ اقتدار سے ڈکرانا فلم کوبر واشٹ کرنا نہیں بکذالم کوجڑسے مٹانے کی طاقت فرایم کرنا ہے ۔ سیاست کوترک کرنا سیاسی خود کشی نہیں بلکہ معاشرہ کے دیگر عوالی کو بروے کارانے کا موقع دینا ہے ۔ احتجاج سے گریز کرنا مسئلہ سے صرف نظر کرنا نہیں بلکہ ہما تریز کو میں اس کے دیگر عوالی کو برگر اے ۔ جوشخص فوری ردعمل کے تحت سیاست کے میدان میں کو دیڑ تا ہے ۔ اس سے زیا دہ سیاست سے میدان میں کو دیڑ تا ہے ۔ اس سے زیا دہ سیاست سے ناواقف اور کوئ نہیں ۔



تاریخ انسانی عمل کاریکار ڈے۔ بیکن تاریخ کو اگر دف انہ بنا دیا جائے تو وہ ایک ایسا ذہنی کار خانہ بن جاتی ہے حس میں صرب نوش نہی کی مہلک گولیاں تیار ہوتی ہوں \_\_\_

#### ببرايك سوجيا سمجها موامنصوبه تفاينكه محض برجيش اقدام

طارق بن زیا درمعنان ۹۱ هدیں ابین کے ساحل پراترے توان کے ساتھ سات بڑاد کا شکرتھا۔ ساحل افریقہ دور اسپین کے درمیان دس ہل کی آبنائے کو ان کے شکرنے چاکشیتوں کے ذریعہ پارکہا تھا۔ اس افد کا ذکر کرتے ہوئے موجودہ زمانہ کے ایک مورخ اسلام " تھتے ہیں :

«اس سے اس زمانہ کے جہازوں کا اندازہ ہوسکتا ہے کہ وہ کتنے بڑے تھے یہ

موصوف نے فیاس کباکہ بوراٹ کرایک ہی بار چاکشتیوں برلدکر دو بری طرف بینے گیا ہوگا۔ حالاں کہ بر صبح نہیں۔ اس زمانہ میں اس کشتباں دجو دمیں نہیں آئی تھیں جن پر دو نزار فوجی اپنے تمام ساز وسا مان کے ساتھ بریک وقت بیٹھ سکیں۔ اسل بہ ہے کہ ان اشکر بویں نے کئی بھیرول ہیں آ بنائے طار تن کو یار کیا تھا۔

ساتوب صدی عبسوی کے آخر تک سلمانوں نے افریقہ کو کرردم کے آخری سامل تک فتح کرایا تھا۔

بازنطینی سلطنت ایٹ یا اور افریقہ سے ختم ہو چکی تھی۔ تاہم مراکش کے ساحل پرسبطہ اور اس کے مضافات کے علاقے اب بھی اسپنی گورنر بلیان (کا وضلے جولین) کے قبضہ میں تھے۔ یہاں رومیوں نے زبر درست فاحہ بنایا تھا ہوسی من نصیر نے اس کو فتح کر سنے کی کوششش کی مگران کی طاقت دیجہ کر بالان خواہوں نے مصلحت سے جمی کہ جولین سے صلح کرلیں اور اس ساحی قلعہ کو اس کے قبضہ میں چھوڑ دیں۔ افریقہ سے بازنطینی سلطنت کے خاتمہ کے بعد جولین نے اپنے سیاسی تعلقات ابین کی عیسائی حکومت سے قائم کرلئے۔ سبطہ اس وقت اندنس کا ایک مندر پارصوبہ جھا جا تا تھا۔

زیرس سے برا کرشنیوں کے ذریعہ اس کو مدد پہن تھی ۔

یہاں بہوال ہے کہ دوسلمان اسپین کے ایک ماتحت گورنرسے نو دا پنے مفتوح بر اعظم میں صلح کرنے پر مجود ہوئے کے تعقے اسفول نے سمندر بادکر کے خود اسپین برجملہ کرنے کی جراکت کس طرح کی راس کا جواب زیر بحبث مسکلہ کے تاریخی مطالعہ سے گہراتعلق رکھتا ہے ۔

داہستنہ کردیں۔ منزیعیدتو ایک ایسا واقعہ ہوا بن سے اس کے جنرافی ٹیروسی تھے۔ سیلمانوں کے قریب کردیا جوافریقی براعظم میں اس کے جنرافی ٹیروسی تھے۔

اس زمانهٔ میں اسپین کا حکمال طبقه برترین قسم کی عیاشیوں کا شکارتھا۔ رواج کے مطابق امرار کی لوگیاں عرصہ تک شاہی محل میں رکھی جاتی تھیں تاکہ شاہی آ داب وقواعد کوسیکھیکیں اور باوشاہ کی خدمت کریں۔ رذریق کے عہد میں جولین کی لڑکی فلور نڈا بھی اسی رواج کے مطابق شاہی محل میں واضل ہوئی را کی جوان ہوئی تورذریق اس پر فریفیتہ ہوگیا اور جبر پر طور پر اس کی عصرت دری کی رکڑکی نے کسی طرح اس وافعہ کی اطلاع اپنے باپ کودی ۔

بولین کواس واقعہ کا انتہائی صدرمہ ہوا۔ اس نے قسم کھائی کہ جب تک رذریق کی سلطنت کو دنن نہ کر ہے ، چین سے نہ بیٹے گا۔ اولاً وہ طلیطلہ گیا اور لڑک کی مال کی بہیاری کا بہانہ کرکے اس کو سبطہ والیس لایا۔ اس کے بعد وہ موسیٰ بن نصیبہ سے ملا اور اس کو اکساکر تسخیراند کس پرآ ما وہ کہا۔ اس نے موسیٰ کو اندس کی اندرونی کمزوریاں بتائیں او وعدہ کیا کہ وہ اور خود اندنس کے مہت سے لوگ اس مہم میں اسلامی فوج کا ساتھ دیں گے۔ یہ وافعہ ، 4 مع کا ہے بہم کہا جاتا ہے کہ جلین نے اسلام فیول کر رہا تھا اور اپنا نام سلم رکھا تھا۔

اس کے بعد موئی بن نھیہ نے فلیفہ ولید بن عبر الملک سے خطوک است کی کئی خطوط کے بعد ولیدنے تھا:
"مسلمانوں کو خوفناک ہمند رمیں نڈوالو۔اگر تم ہیا مید مہرجب بھی ابتداءً تھوٹری سی فوج بھی کرضے اندازہ کرو"
موسلی نے رمینان او حیس ایک خص طریع کو، حس کی کنیت ابوزرعہ تھی ہیلی ہم کے طور ہر بائچ سوا دمیوں کے
سیا تھا اسپین روانہ کیا۔ جولین بھی ان کے سیا تھ تھا۔ شمالی افریقہ کے سیاحی ملک مراکش اور اسپین کے درمیبان صرب
دس میں کا آبی فاصلہ ہے۔ ان لوگوں نے چارکشتیوں کے ذریعہ اس کو عبور کیا اور دوسری طرب سیاحل پر اثر
گئے۔ یہلوگ سیاحی علا تو ن میں رہے اور وہاں کے حالات کا اندازہ کرکے دوبارہ واپس آگئے۔

اس کے بعد الگے سال رمصنان ۹۲ حدثیں طارق بن زیادی سرکردگی میں سات ہزاد کا تشکر نیا رکیا گیا۔ دس میں کی آبنائے کو پارکر کے جب وہ لوگ امپین کے ساحل پر اترے توکہا جاتا ہے کہ طارق نے اپنی تمام کشتیاں عبلادیں۔ مگرکشنیاں جلانے کا واقعہ بعد کا اضافہ شدہ افسانہ معلوم ہوتا ہے۔ اس زمانہ میں، اور آج بھی، فاتح کی داستانوں میں اس قسم کے اصلفے عام رہے ہیں۔ ہمارے اس خیال کے لئے ایک قرینہ یہ ہے کہ تاریخ اندلس کی بعض قدم کتابوں، مثلاً اُنجار مجوعہ نی فتح الاندلس " بیس بیر واقعہ سرے سے مذکور نہیں ہے۔

بَنْ يَا يَهِ بِهِ كَهِ مَنْ دَرُهِ بِارْكُرِ مِنْ جَبِ طَارَق بِن زِيا وَ اَسِين كَرَاحَل بِرَاتُرَ تَ وَانفول نِ ابِن فوجيول كُولاكادا: أبيها الناس! العدد واحاحكم والبعد وليس الكم والله الاالجلد والعديد

اے لوگو دیمُن نھا رے سامنے ہے اور ہمندر کھا رہے ہچھے ہے بمنھارے کیے خدا کی قسم اس کے سواکوئی راہ نہیں کھبسر کرو اور ہم کرمقابلہ کرو۔

سيرسالاركي يرجوشيك الفاظسن كرت كري يحي المهي :

اناوراء ك ياطارت طارق ممسبكهار ساته بي -

وارکیس کے دُورسے ایک ہزارسال بہلے سمندر پارکے ملک میں اتر نے والا ایک کمانڈراس تقیقت سے یے خر نہیں رہ سکتا تھا کہ اسپین کے سامل پراتر نے کے بعد بی کشتیاں وہ واحد ذریعہ ہیں جن سے وہ اپنے مرکز سے مرابط رہ سکتا ہے۔ طارق اور موسیٰ بن نصیر (گورنرا فریقہ) کے درمیان بیغام رسانی کا دوسراکوئی فردیعہ اس نمانہ میں ممکن نرکھا۔ یہ صرف فیاس نہیں ہے ملکہ واقعات تا بت کرتے ہیں اکہ ساحل اسپین پر اتر نے اور مقابلہ بین آنے کے درمیان تعتسریا با میں ربط اور سیغیام رسانی کا ذریعہ بنی رہیں۔

طارق خبن مقام برازے اس کا نام قلۃ الاسد Lion's Rock مثلورہ جبن الطارق (جبرائر) کے نام سے مشہورہ اسطارق البین کے جس ساحل براترے وہ اس وقت ایک غیر آباد علاقہ تھا۔ وہاں ایک دشوارگزارہ باڑی کو جائے بناہ قرار دے کر وہ لوگ اکتھا ہوگئے ، تاکہ حالات کو بجھ کر آئندہ کا نقشہ بناسکیں۔ اسپین کا با دشاہ دوریق ان دنوں بنبلونہ (Pamplona) کی ایک جنگ میں شغول تھا، جہاں اس کے خلات بنا وت بوگئ تھی۔ اس کو بب طارق کے اسپین میں داخلہ کی جرل قواس نے حکم دیا کہ ایک لاکہ فوج ہے کا کہ ملا طلت کا روں کو یا ہز کالا جب طارق کے اسپین میں داخلہ کی جرل قواس نے حکم دیا کہ ایک ایک لاکہ فوج ہی کہ جائے تاکہ ملا طلب کا دوروسی بن فعید راگور نرافرنی میں کام کر رہن خا ۔ انھیں جب روریق کی تیا رہیں کی خبر طی تو اعفوں نے فور آ اپنا ایک فاصروسی بن فعید راگور نرافرنی کے میہاں روانہ کیا اور مزید کمک کی درخواست کی ۔ اورورسی بھی خاموش نہ تھے۔ فاصدوسی بن فعید راگور نرافرنی کے دیا تھوں نے کشتیوں کے ذریعہ پانچ ہزار مزید سیا ہی تھیج دیسے ۔ اس طرح طارق کے لئے کہ تو اربور پارہ برار موگئی ۔

طارق نے پیغام دسانی کا یہ تمام کام کشیتوں کے ذریعہ کیا۔ کوئی دوسرا فردیعہ اس زمانہ بیں ممکن نہ تھا۔ اور پھر پہکشتہ بال ہی تقبیب جغول نے بائخ ہزار فوجیوں کی دوسری قسطکو اسپین کے ساحل پر آنارا ، جس کے بسدطار ق اس قابل ہوسکے کہ وہ اسپین پر تملہ کرسکیں ۔ طارق اگر اسپین کے ساحل پر آتر تے ہی ابنی شنیوں کوجلا دینے تو یہ بیغیام رسانی ممکن نہ ہونی ۔ اور مذمقا بلہ کے وقت مزید کمک بہنچ سکتی ۔

اس معرکیس جولین بھی پوری طرح طارف کے سیاتھ تھا۔ اس نے شاہ رذریق کے خلاف مفامی باستندوں کی نارہ ملگی سے فائدہ اس خیایا اور اپنے تعلقات کی بنیا دہر اپنی سٹیر پورس کی ایک جاءت طارف کی خدم شدس حاضر کردی ۔ ان لوگوں نے دیشن کی خرب فراہم کرنے کا کام اپنے ذمہ لیا اور فوجی اعتبار سے کم زور مقامات کی اطلاع مسلما لؤ کودی اور سلمانوں کی دہر بیروا تھے ہے۔ یہ واقع ہی مسلمانوں کے لئے ایک نیمت ثابت ہوا کہ تین سال (۹۰ ۔ ۱۹۸۸) کا اندیس میں سخت قبط پڑا تھا اس کی وجہ سے اتنے لوگ مرے کہ کہ اجانا ہے کہ اندیس کی آبادی اور وہی رہ گئی ۔

مزیدید کرد دربین کی ایک لاکھ فوج میں ایک عنصرابسابھی تھا جو سابق شاہ اسپین سے عقیدت رکھنے کی وجہ سے باغی ر دربی کا اندر اندر مخالف تھا۔ ان کے فوجی سرداروں میں شعسرت اور ابتہ بھی تنفے جوسابی شاہ کے بیٹے سے باغی ر دربی خفید میں نگ کی اور کہا:

"ر ذریق خبیث ہمارے ملک پرخواہ مخواہ سلط ہوگیا ہے، حالاں کہ شاہی ضائدان سے اسس کا کوئی تعلق نہیں ۔ یہ توہمارے بیال کے کمینوں میں سے ہے۔ دہے سلمان، وہ تو صرف وقتی لوٹ مار کے لئے آئے ہیں ۔ اس کے بعدا پنے وطن کو واپس چلے جائیں گے۔ اس لئے مقابلہ کے دفت اسس خبیث کوزک دبنے کے لئے ہم کوخودشکست کھا جاتا چا ہے ''

ر درین کی فوج کے ایک مصد نے نہایت سخت جنگ کی۔ مگر غیر طمین فوجیوں نے جنگ میں زور نہیں و کھایا۔ بالا خسر شکست ہوئی اور رز دیتی میں ان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔اس کے بعد وہ نہ زندہ مل سکانہ مردہ ۔کہا جا تا ہے کہ بھاگنے کے دوران وہ ایک ولدل میں بھینس کر مرگیا۔

اببین کے بعض علاقوں کوطارق نے فتح کیا یعین کومغیث رومی نے ابعین کوموسی بن نصیر نے ابو بودکو ۱۸ ہزار فوج کے ساتھ اندنس میں داخل میوے کھے۔ رعایا کی اپنے یا دشاہ اورسرداروں سے بزاری کی وجہ سے ان کو خود اسپینیدوں میں مددگاراورجاسوس ملتے ہے گئے۔ تمام مورخین تھتے ہیں کہ غیرسلم جاسوسوں نے اسپین کی ابتدائی فتوحات میں مدد کی تھی ۔

خدا کی یہ دنیا کوئی طلسماتی کادخا پہنہیں ہے۔ یہ نہایت محکم اصولوں ہر فائم ہے ۔ یہاں کوئی فاقعہ ان قوانین سے طابقت کرنے کے نتیجہ ہیں خام ہر نتا کہ دنیا کانظام جل رہا ہے۔ جوشخص یا قوم اپنے لئے کوئی حقیقی مستقبل دکھنا چاہے اس کے لئیجہ ہیں نظار ہے دون ہرا پیدا پینے عمل کی منصوبہ بندی کرے ۔ اگر اس نے ایسا نہیا تو خدا کی اس دنیا بیں اس کاکوئی انجام نہیں۔ خواہ اپنے طور ہروہ اپنے بارے بیں کتنا ہی زیادہ خوش فہی ہیں بشکار ہے ۔

ہو چکے ہیں یہ

في ننكوعبدالرجمل لكف بن:

Today I am fighting a lone battle to get these Muslim converts accepted into the Malay community.

ان قومسلوں کو ملایا کے مسلم عامترہ بین شاس کرنے کے سے میں ایک تنہا جنگ اور ماہوں

اسلامک برالڈ، کوالا لمبور، دسمبر ۱۹۷۵ تنکوعبدالرجن اپنی بیاسی زندگی کے زمانہ میں ملیشیائی خبول ترین شخصیت تھے۔ مگر حب انفول نے سیاست کی منگامی زندگی کو چھورکر تعمیری کام کرناچا ہا تواب وہ محسوس کرنے ہیں کہ وہ تنہا ہیں۔ ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔

یهی موجوده زماندین ساری دنیا کے سلاوں کا حال ہے۔ وہ کسی قائد کا ساخد حرف اس وقت دینے ہیں جب کہ وہ ان کوجذباتی سیاست کی شراب پلار ہا ہو۔خاموش کام کرنے والوں کا ساتھ دینے کا ان کے اندر ہو صلہ نہیں۔ اس شکل کا واحد حل یہ ہے کہارے درمیان کچھ قائد ایسے کلیں جوعزت وشہرت کی قربانی پر اپنے آپ کو خاموش لغیری کاموں میں لگا دیں۔جب قائدین کی ایک نسل اس طرح اپنے آپ کو گم نامی کے قربتان میں دفن کر حکی ہوگی کا اس کے بعد ہی جیکن ہے قبرت ان میں دفن کر حکی ہوگی کا اس کے بعد ہی جیکن ہے کہ مت کو حق بقی معنوں میں دنیا کے اندرعزت و سربلندی کرمت کو حق بقی معنوں میں دنیا کے اندرعزت و سربلندی کا مقام حاصل ہو۔ اگر ہمارے قائد بن شہرت وعزت کی دعنا کو ن میں بیرواز کر د ہے ہوں اورعوام کو تعمیری کام کا دعنا میں بیرواز کر د ہے ہوں اورعوام کو تعمیری کام کا دعنا میں بیرواز کر د ہے ہوں اورعوام کو تعمیری کام کا دعنا دن بی بیرون یا میں یا سکتا ۔

بنسمتی به به کرنگوعبدالرحمل جیستغیری کام کا ذوق دکھنے دائے ہارے بہال صرف استثنار کا درجہ دکھتے ہیں ر ہماری زندگی کا ایک در دناک بیلو

سابق وزیراعظم لیشیا تنکو عبدالرحمٰن نے بتایا
کولمیشیا میں جوغیرسلم آبادیں ، وہ اسلام کے بادے یں
جانے کے بہت ثنائق ہیں ، گرمسلانوں کو اس سے کوئی
دل چین نہیں کہ ان کو اسلام کا پیغام ہنجائیں۔ البت
ایکش کے موقع پرغلط قسم کی سیاست بازی کے ذرایع
دہ غیرسلموں کو اسلام سے کچھ متوحش کر دیتے ہیں۔ انھوں
نے بتایا کہ ان کی جاعت " پرکم " کی کوششوں سے طیشیا
میں تقریباً ، سم ہزار اور صباح میں ایک لاکھ آ دمی
اسلام قبول کر ہے ہیں۔ سراوک میں ہردن لوگ اسلام
میں قبول کرنے کے لئے تیار نہیں کو اپنے معاشرہ
میں قبول کرنے کے لئے تیار نہیں کرسے۔ کیونکہ ان کے مطابق " ان کے مطابق " ان کے مطابق " ان کے ہاتھ سور کی چربی سے گنہ نیال کے مطابق " ان کے ہاتھ سور کی چربی سے گنہ نیال کے مطابق " ان کے ہاتھ سور کی چربی سے گنہ نیال کے مطابق " ان کے ہاتھ سور کی چربی سے گنہ نیال کے مطابق " ان کے ہاتھ سور کی چربی سے گنہ

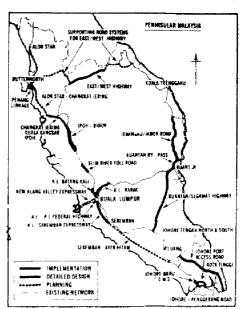

ىلىشياك حكومت نے جزیرہ نمای*یں نئ طرکوں کی تغ*ببر کے لئے لیک بلین ڈالر کامنصوبہ بنایا ہے۔

#### افدام سے پہلے تحقیق ضروری ہے

عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ۲۲ صین خلیفہ نتخب ہوئے اور ۳۵ صیبی آپ کوشہ پدکر دیا گیا جب کہ آپ کی عرام مسلم عائشہ نفسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مکان میں لیے ہوئے تھے۔

آپ کی پنڈلیال تھی ہوئی تھیں۔ اتنے ہیں ابو بجر رخ آئے ، آپ ای حال ہیں لیٹے رہے اور ہائیں کیں۔ بھر عمر رخ آئے۔ آپ کی پنڈلیال تھی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد عمال آئے ۔ اب آپ اٹھی کہ بھی گئے اور اپنے کہڑے کو حقیل کرلیا۔

اب بھی اس طرح لیٹے رہے اور بائیں کیں۔ اس کے بعد عمال آئے ۔ اب آپ اٹھی کہ بھی گئے اور اپنے کہڑے کو تھیں کرلیا۔

مب بینوں چلے گئے تو ہیں نے عصل کیا۔ اس خدا کے رسول! ابو بکر آئے گر آپ نہیں اسے ۔ عمر آئے بھی حیا کرتے ہیں۔

طرح دیے۔ گرعثمان آئے تو آپ اٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو درست کرلیا ۔ آپ نے فربا باغثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔

امام تریذی عبوالر عن بن خباب سے روایت کرتے ہیں کہ میں اس وقت مدینہ میں نبی عفان کھڑے ہوئے اور کہا:

امام تریذی عبوالر عن ایک سواونٹ مع کجا دہ اور بیالان کے ہیں خدا کے داستہ میں دیتا ہوں " آپ نے بھر لوگوں کو ابھارا۔ عثمان بن عفان دوبارہ کھڑے ہوئے اور کہا، اسے خدا کے درسول بین سواونٹ مع کجا دہ اور بیالان کے اللہ کے داشتہ میں میں اور بیالان کے اللہ کے دارہ ور بالان کے اللہ کے دارہ کی میں میں نبی کے دور کے اور کہا، اسے خدا کے درسول تین سواونٹ مع کجا دہ اور بالان کے اللہ کے دارکہا، اسے خدا کے درسول تین سواونٹ مع کجا دہ اور بالان کے اللہ کے دارہ کے دارہ میں بیں نبی نبی نبی دیجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسم منہ ہے۔ اور آپ کی ذبان بیر بیکلہ جاری تھا :

اس کے بعد عُمَّان جر کھی کریں ان پرکوئی مواخذہ نہیں۔اس کے بعد عُمَّان جو بھی کریں ان پرکوئی مواخذہ نہیں ۔

ماعلى عثمان ماعمِل بعد هذه ماعلى عشمات ماعمل بعد هذه الا

امام ترمذی انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں۔ حدیبہ یہ جب بیت رصوان ہوئی اس وقت عثمان بن عصاف رسول اللہ کے سفیر کی حیث ان معلیہ وسلم نے فرمایا ؛ رسول اللہ کے سفیر کی حیث تر سول اللہ کے سفیر کی حیث اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ؛ "عثمان اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے کام پریں " مجرآ ہے نے اپنے ایک ہا تھ کو اپنے دوسرے ہاتھ بر مال اور خود اپنے ایک ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ بر مال اور خود اپنے ایک ہاتھ کے ایک ہاتھ کے ایک ہاتھ کے کے سیت کی :

بس عثمان کے لئے رسول اللہ کا با تھ لوگوں کے لئے ان کے

فكانت يدرسول اللهصلى الله عليه وسلم عثمان خيل

اپنے ہاتھ سے بہرتھا ۔

من ایدیهم لانفسهم

امام ترندی مرة بن کعب سے روایت کرتے ہیں کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا حال بیان کیا جرآب کے بعد آئیں گے ، اتنے بیں ایک صاحب سامنے سے گزرے جو کپڑالیٹے ہوئے سقے۔ آپ نے فرمایا: ھذا یومٹن علی المبھدی (بیخت میں اسلام کی بیس المھ کران کے پاس گیا تومعلوم ہوا کہ وہ عثمان بن عفان ہیں۔ (تر مذی) حضرت عثمان نے ابنے مال سے تنکل وقتوں میں اتن زیادہ اسلام کی مدد کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللهم انى قل دضيبت عن عثمان فادضِ عذه ، اللهم انى خل دخيبت عن عثمان فادض عنه و

اے اللّٰہ إِبِی عَمَّان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راصی ہوجا، اے اللّٰہ بِرِاعْمَان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راصی ہوجا۔

ابک بارحضرت عثمان کے ایشارو قربانی سے آپ اتنا نوش ہوئے کہ دعا کا بیکلمدون مجرآپ کی زبان سے تکلمار ہا۔

تاہم ہی عثمان بن عفان مخطے جن کے خلاف ان کی خلاف ان کی خلاف ان کی خلاف ان کی خلاف اسلامی ہی تہورش مالک اسلامی ہی تہورش بریا ہوگئی۔ اس شورش کے پیدا کرنے ہیں متعدد دمخلص اور مقدس لوگ بھی شریک تقے۔ یہ شورش آئی بڑھی کہ ہزاروں کی تعداد ہیں بلوائی مختلف ملکوں سے جع ہو کر مدینہ ہیں گئس گئے۔ ایھوں نے حضرت عثمان کے مکان کا محاصرہ کرلیا۔ آپ کے گھر ہیں پانی کا داخلہ روک دیا۔ آپ کے لئے مسجد نبوی ہیں جاکر نماز پڑھنا ناممکن بنا دیا۔ جب شرت بہت بڑھی تو آپ اینے مکان کی جھت پر حیڑھے اور بلوا بہول کوخطاب کیا :

عن ثمامة بن عن إلقت يرى ، قال ستهد ت المهاد عن ثمامة بن عن ثمامة بن عن إلقال الشهد ت المهاد الشهد الشهد الله والمسلام هل تعليم و الله والمسلام الله والمدينة وليس بهاماع بيد تعن بعضل ولا المدينة وليس بهاماع بيد تعن بعضل ولا المسلمين بعضيوله منها فى الجنة - فاشتويتها من صلب مالى ، وانتم اليوم تمنعونى ان استرب منها فقالوا اللهم نعم - فقال اشتركم الله والاسلام هل نعلمون اك المسجد عن باهده فقال وسول الله فيزيدها فى المسجد عن والله ملان من سيتاتى بقعلة آل وسلان في في ويديدها فى المسجد عن وله منها فى الحجد نا في في المسجد عن والله الله في المسجد عن والله الله في المستحد الله والله في المستحد الله الله في المستحد الله والله في المستحد الله الله في المستحد الله الله في المستحد الله والمستحد الله الله في المستحد الله والمستحد الله الله والمستحد الله والله الله والمستحد المناهد الله الله والمن والمستحد المناهد الله الله الله والمن والمستحد المناهد الله الله الله الله والمنهد والمنهد المنهد المنهد الله والمنهد المنهد الله والمنهد المنهد المنهد الله الله الله الله والمنهد والمنهد المنهد المنهد المنهد المنهد الله والمنهد المنهد الله المنهد المنه

نمامه من حذن العشيرى كينے ہيں رعثمان بن عفان كے محاصرہ کے وقت بیںان کے گھرکے پاس موجود مقا۔ وہ مکان کے اوپر برطسع ادراوگون سے كهار مين تمكوالله كى ادراسلام كى قسم ولآنا ببول بكبانم جانت بوكه رسول التدصلي التدعليدة سلم بجرت كريك مدينة آئ اوربيان صرف ايك (بيودى كا)كوان برروم تقا جس سعيم ايانى لياجاسك دوه بهت منكى قيت يرفرونت كرا تفا) رسول الله نے كها ـ كون بترروم كوخريد تلب كدده كلى أن سے پانی لے اورسلمان بھی پانی لیں جنت میں اس کواس سے بہتر ط كاريس في (٢٥ بزار دريم ) كيوض إس كونزيدا - اورتم محدكواس سياني ييني سعدوكة موراوكون فيجواب ديار خدايا بان - يعيم عثمان بن عفان نے كہا۔ بي تم كوقسم دلا ما موں الله كى ادراسلام كى ركياتم جانت موكمسيد نبوى ننگ يُرمَى نورسول لله صلى التُدعليه وسلم نے فرمایا كون فلال زمین كوخم پدكرمستجديں اصا فركر تلبير ، جنت بين اس كواس سے بہتر ملے كار بين نے اس كوابيغ مال سيخريدارا ورتم حجوكواس بيس دوركعت نمازير تصفيص رو کتے ہو۔ لوگوں نے کہا خدایا ہاں ۔ عثمان بن عفان نے کہا التُداكبر رب كعبه كي تسم ، تم لوگ گواه ربو كدين تبيد مول

ان سب کے اوجود لوگوں نے حصرت عثمان کوقتل کر دیا۔ اور قتل کرنے والے اور ان کا ساتھ دینے والے سب کے سب نماز دوزہ والے تخصے اور اپنے کو کمل معنوں میں سلمان سیجھتے تھے۔

خلیفہ سوم کے خلات اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہونے کی وجرکیاتھی حس نے بالاً خران کی جان ہے لی موزعین کے سیان مے مطابق یہ ایک ٹھیوٹا سا وا نعہ تفار حصرت عثمان کی خلافت کے بارے بین بعض وجوہ سے عوام بین اراضگی یا فی جانی تفی۔ اسی بیج میں یہ واقعہ میوا کرمصرے عامل عبداللدین الی سرح کی زیا دیوں سے اہل مصر کوشکایت ہوئی ولگ مرمینہ آئے اور مطالبك باكداس كومعزول كياجائ مصرت عمان في خصرت على الكيمشوره سع عبدالله بن ابى سرح كومعزول كرديا-اور محد بن عبدالرحمل بن ابى بررض كے لئے مصرى امارت كا فرمان كھ ديا۔مصرى اس فرمان كوكرا ينے ملك كى طرف رواند سوے۔ ان کے ساتھ محدین عبدالرجمل می تھے۔ راست سب اعفول نے دیکھاکہ حضرت عمان کا غلام خلیف کے اونٹ برسوار موکرتیزی سے مصرکی طرف جار ہاہے۔ دربافت کرنے پراس نے تبایا کہ وہ خلیفہ کی طرف سے ایک خط كرمعرك عاكم (عبدالشرين الى سرح) كے پاس جار باہے - الحقول نے زبردسى كركے غلام سے خط تھين ليا- اس ين كها تقا كم محداود الكسائقي مصريتي يوان كومل كرديا جائ اورنا حكم تانى عبدالله والى سرح مصركا حاكم رسے ـ يخط حضرت عثمان كے يجا زا و بعائى مروان بن حكم نے لكھا تھا اورخلافت كى مهرلكاكراس كوغلام كى معرفت مصسر ردانه کردیا تفار مگرصروی فی اس کونود خلیفه سوم کی جانب سے مجما اوریداے قائم کی کدان کے ساتھ غداری کی گئ بے کہ ایک طرف نوعبدالندین ابی سرح کی معزول کا حکم نا مہم کو دیا گیاا ور ددسری طرف عبداللہ کوخفیہ خطار وانہ كرد ياكدان سب لوگول كوفتل كرد و اور نم اين عبده بر بحال ربورينا نجه وه راسند سے لوٹ آئ اور النداكبر ك نعرون کے ساتھ دوبارہ مدینہیں داخل ہوگئے۔ان کاردعمل اتنا شدیدتھاکسی کے سمجھانے بچھانے سے کم نہ ہوسکتا تھا۔ المفول نے حضرت عمّان کے مکان کو گھیرلیا اور بالاً خرائفین قتل کر دالا۔ اس کے قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی خبر المنواس بركارروائى كرنے سے يبلے خوبتحقيق كراو:

اے ایمان دالو اکوئی شریراً دی تمعارے پاس خرلائے تو نوب تحقیق کرو۔ ایسانہ ہوکہ تم نا دانی سے سی قوم پر جایڑ دیورتم کو اپنے کئے پر بچھپتا نا پڑے۔ يا بهاالذين آمنوا ان جاءكم فأسق بنباً فتبينوا ان نصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلنم نلمين (مجرات)

اس آیت کاش اف زول یہ ہے کہ رسول الڈسی الشرعلیہ دسلم نے دلید بن عقبہ بن ابی معیط کو تعبیلی بنی المصطلق کی زکوا قرص کرنے کے لئے بھیجا ۔ فلیلہ سے زمانہ جا لمبیت بن کچے شکا بیت متی ، وہ مجھے کہ یوگ بین آئے اندرسول المترص اللہ علیہ دسلم سے کہا کہ قبیلہ کو گئیں ، اس لئے وہ سی بیل مدینہ دائیں آگئے اندرسول المترص اللہ علیہ دسلم سے کہا کہ قبیلہ کو لگ میرے قتل کے در ہے ہوگئے اور زکوا ہ دینے سے انکار کر دیا ۔ آپ نے ادا وہ کہا کہ ان کی سرکوبی علیہ دسلم سے کہا کہ قبیلہ کے لوگ میرے قتل کے در ہے ہوگئے اور زکوا ہ دینے سے انکار کر دیا ۔ آپ نے ادا وہ کہا کہ ان کی سرکوبی کے لئے حضرت حالہ کی سرکہ دی دستہ دوانہ کہ بن اس مدرون کے در ہوئی تھی گر ولید بن عقبہ بھارے یہاں پہنچ ہی نہیں بنہ واسلا کہ المونین جور کینے کے دالہ بھی تھے ۔ انھوں نے تبایا کہ بم نے زکوہ جج کر رکھی تھی گر ولید بن عقبہ بھارے یہاں پہنچ بی نہیں بنے اسلا کہ بنے میں اور النہ کے حقوق اوا کرنے کے لئے تیا دیں۔ (ابن کٹیر) اس پر جکم ویا گیا کہ جب کسی کے منعلق کوئی خبر طے کو کارروائی کرنے میں کے منعلق کوئی خبر طے کو کارروائی کرنے سے پہلے یوری کے قتی کر نو ۔ ایسیا نہ موکہ خبلط ہواور اس کی بنا پر تم غلط اقدام کر بی تھی ہو۔

### اختلافكانقصان كهان تك جأناسي

عب رکیزرہ نماسے اسلام کا جوسیلاب اٹھا تھا، وہ اطراف کے تمام ملکوں پراس طرح چھا یا کہ ان کی ذبان اور تھا بنا کہ ان کی ذبان اور تھا بنا کہ ان کی ذبان اور تہا نہ بنائے کا ایک اہم سوال ہے کہ دہ اسلام جس نے اپنے تمام ٹروسی ملکوں کی زبان اور تہذیب بدل دی، وہ ایران میں مذہبی اقبدیل کی مدتک کامیاب ہونے کے باد ہو وہاں کی زبان کوکیوں نہ بدل سکار

اس سوال کا جواب ہم کو امویوں اور عباسیوں کی سیاسی الوائی میں ملنا ہے ۔ اموی خلافت نا کم کمنے کے تحت یہ کام کررہے تھے۔ اس کی تحریک جو دو سری صدی ہجری میں شروع ہوئی۔ اس میں ایک طون وہ لوگ تھے جوسیاسی عزائم کے تحت یہ کام کررہے تھے۔ اس میں گروہ کے سروار محدین علی بن بعد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن علی بن ابی طالب کا تعلق اسی وو سرے گروہ سے ہے۔ محدین علی کے الم الم اہم بیں جو سرکے عبد اللہ بن محدین معلی بن ابی طالب کا تعلق اسی وو سرے گروہ سے ہے۔ محدین علی کے الم الم اہم بیں ابھری میں ابھری ہوں اس کے بعد اس تحریک کے امام مقر ہوئے ۔ ابھرسلم خواسانی حب نے بناسی سلطنت کے قیام میں اہم محسد اداکیا ہے ' ایک معمولی مزوور تھا جو چا رجا مرسینے کا کام کرتا تھا۔ اس کی زبر وست شخصیت اور غیر حمولی صداحیت کو دیچھ کرا مام ابرا ہم نے اس کو اپنے کام کرتا تھا۔ اس کو دیچھ کرا مام ابرا ہم نے اس کو اپنے کام کو دیچھ کرا مام ابرا ہم نے اس کو اپنے کام کو دیچھ کرا مام ابرا ہم نے اس کو اپنے کام کو دیچھ کرا مام ابرا ہم نے اس کو اپنے کام کو دیچھ کرا مام ابرا ہم نے اس کو اپنے کام کو دیچھ کرا مام ابرا ہم نے اس کو اپنے کام کو دیچھ کرا مام ابرا ہم نے اس کو اپنے کام کو دیچھ کرا مام ابرا ہم نے اس کو اپنے کام کو دیچھ کرا مام ابرا ہم نے اس کو اپنے کام کو دیچھ کرا مام ابرا ہم نے اس کو دیچھ کو دی اس کو دیچھ کرا مام ابرا ہم نے اس کو دیچھ کرا مام ابرا ہم نے اس کو دیچھ کرا مام ابرا ہم نے اس کو دیچھ کو دیکھ کرا مام ابرا ہم نے اس کو دیچھ کو دی کو دیچھ کو دیکھ کرا مام ابرا ہم نے اس کو دیچھ کرا مام ابرا ہم نے اس کو دیکھ کو دیکھ کو دی کو دیکھ کو دیکھ کو دیکھ کو دیکھ کو دیکھ کو دیکھ کو دی کو دیکھ کو دیکھ کو دیا ہوں کو دیکھ کو دیکھ کو دی کو دیکھ کو دیکھ کو دیکھ کو دیکھ کو دیکھ کو دی کو دیکھ کو دیکھ کو دیکھ کو دیکھ کو دیکھ کو دیکھ کو دی کو دیکھ کو دیکھ کو دیا ہوں کو دیکھ کو دیکھ کو دیکھ کو دیکھ کو دیکھ کو دی کو دیکھ کو دی کو دیکھ کو د

جب عباسینوں کوغلبہ حاضل ہوا تواکفوں نے چُن چن کر نبوا مبدکے افراد کوقتل کرنا شرق کیا ناکر ستقبل میں ان کے سیاسی افتدار کوچیلیج کرنے والا کوئی باقی ندر سے۔ اس زمانے میں امام ابرا ہیم نے افیر سلم کو تاکید کے ساتھ لکھا کہ مواسان میں موام بدکے طرف دار وہی عرب قبال سقے چوخواسان کی فتھ کے بعد وہاں جاکر مفتم ہوگئے تھے۔ ان کے علادہ ہوخواسان کی باشندے تھے، وہ سب نومسلم تف اور باسان عباسی اقتداد کو تبول کرسکتے تھے۔ جب کہ عرب تباک سے یہ اندیشے تھاکدان کی عرب تافعیں بنوا میہ کا حامی بنا کرنے ارباب اقتداد کے لئے مسئلہ ندید اکر کے د

ابوسلم ایرانی السنس مونے کی دجہ سے خود مجی اپنے ملک سے ویوں کے استیصال کا دل سے خواہش مند تھا۔ امام ابراہیم عباسی کی ہدایت پانے کے بعد دہ پوری طرح اس مجبوب ہم کے لئے سرگرم ہوگیا۔ اس نے خراسان میں آباد نئے، دوسرے پڑدی ملکوں کی طرح 'یہاں کی زبان مواشر کا ایک طرف سے صفایا کر دیا۔ بیوب قبائل جو اس وقت خراسان میں آباد نئے، دوسرے پڑدی ملکوں کی طرح 'یہاں کی زبان مواشر تمدن کو وی بنانے میں مصرون نظے۔ ان کے مذہب کو بدلنے میں اصوں نے کامیابی مصل کر کی تھی۔ ابرانی زبان اور ایرانی تہذیب کو بدلنے کا عمل کا میبابی کے ساتھ جاری تھا، مگر ابوسلم کی طرف سے ان کے قتل عام کے بعدیے ممل کیا بیک درک گیا۔ ایرانی زبان اور ایرانی تہذیب مرنے مونے دوبارہ زندہ ہوگئے۔ ایرانی وخراسان جومصروستام وعراق وغیرہ کی مائند آج عرب دنیا کا ایک مصدورتا و دوبارہ فارس ملک بی گیا۔ تاریخ میں اکثر ایسا ہوا ہے کہیاسی حوصلہ مند دل کی سیاسست بازیوں کی وجہ سے صروری تھم کے تعربی کام ہونے سے رک گئے جس کے نتائ کی بعد کو اندو مہناک صورت میں برآ مدموت ۔ چن دافراد کے وقتی عزام کی قیمیت قوموں اور ملکوں کے صدری تک انہائی کیمیا نک شکل میں دبی ٹری ۔

#### ایک خاندانی حمرًا جوبوری تاریخ پرجهاگب

جنگ فا دسید (۱۲) میں جب دونوں نوجیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی کا بہارائی لشکرسے ان کا ایک شہرور بہاوان گھوڑے بہسوار ہوکر نکا اسلامی لشکرسے عاصم بن عمرواس کے مفاہلہ کے لئے باہرائے۔ اسمی ایک دو دار ہی ہوئے تھے کہ ابرائی شہروار بھاگا - عاصم بن عمرو نے اس کا بیچھا کیا ہوہ اپنے لشکری صعف اول کے قریب ایک دو دار ہی ہوئے تھے کہ ابرائی شہروار بھاگا - عاصم بن عمرو بہنچ گئے۔ انھوں نے اس کے گھوڑے کی دم کو پکڑ کر اس کو روک بیا۔ سوار کو اس کے ادب سے اٹھایا اور زیر دستی اپنے گھوڑے دوڑا دوڑاتے ہوئے اپنے لشکریں آگئے ۔ سے اٹھایا اور زیر دستی اپنے کہ دی میں دہل (۲۳ میر) کی باہمی لڑ ائیوں میں ۲۰ ہزار کی تعداد میں کھٹے ۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قسل میں دمی کے دحقیقت یہ ہے کہ

اس قسم کے بہادر ہوگ صفین وجمل (۳۳ هر) کی باہمی کڑا تیوں میں ۹ ہزار کی تعداد میں کھ سکے حقیقت یہ ہے کہ اگر خلافت را شدہ کے آخییں آبیس کی کڑائیاں شروع نہوگئ ہوئیں توطاقت وقوت کا بے پہاہ سیلاب ہوعرب سے اٹھا کھنا اور اشریکیا اور امریکی ممکن طور براس خفا ایٹ با اور امریکی ممکن طور براس میں تنا اور امریکی ممکن طور براس میں ناقابی جورتھے۔

وه کیا چیز تقی جس نے اس سیلاب کے رق کو با ہر کے بجائے خود اپنی طرف موردیا۔ یہ کہنا بڑی حد تک صبح ہوگا کہ یہ ایک خاندانی حصگر انفاحیس نے بڑھ کر قومی حصگر اسے کی شکل اختیا رکر لی اور بالآخر ساری اسلامی تا یکٹی پر جھاگیا۔ ۱۰۰۷ میں سین عم سے بین میں عام تباہی آئی ۔ یہاں کے باشندوں نے اپنے وطن کو چھور کر دوسرے علاقوں کا رخ کیا۔ ان میں سے قبیلہ خزاعہ مکہ کیا اور حضرت شمیل (۱۹۳۰–۲۰۰۷ ق م) کی اولادکو بے وضل کر کے مکہ برقابین جوگیا ۔ اس کے بی درخامی باشی ہے اوھرا و خرشت ربو گئے ۔ تقریباً ڈھائی سوسال تک قبیلہ خزاعہ مکہ برقابض رہا۔ خصی بن کلاب پہلا شخص ہے جس نے قریش کی مجھری ہوئی طاقت کو دو بارہ نظم کیا اور ۱۳ میں کو میں لڑے بھر کر خزاعہ سے مکہ کی سے داری جھین کی ۔

قعی نے فانہ کعبہ کی مرمت کی۔ رفادہ ، سفایہ ، حجابہ اور قیبادہ کے عہدے قائم کئے۔ قومی نشان کے طور برر اوار بنایا۔ قومی اسمبلی قائم کی حس کو دارا لندوہ کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد قدرتی طور رقعت کو تمام قبائل قریش کی مراد حاصل ہوگئی ۔

داخل موتارہے گا۔اب قریش کے تجارتی قافلے گرمی کے زمانہ میں شام کی طن جانے لگے کیونکہ وہ ٹھنڈا اور شاداب علاقہ نفاا ورجاڑے میں مین کی طرف سفر کرنے لگے جوکہ گرم علاقہ ہے۔ (فریش -۲) ہاشتم کے سن تدریسے فریش کی اقتصادیات نے بہت تیزی سے ترقی کی اور نتیجہ سالے فبیلہ میں ان کی عظمت قائم ہوگئی۔

ہائٹم کی اس عزت وٹر فی نے خاندان کی دوسری شاخ کے اندران کے خلاف منافست بیداکردی - ہائٹم کے ایک عربی میں میں اوران سے زیادہ ان کے بیٹے امیہ کو ہاسٹ میں کی سرداری ناپیند تھی ۔ امیہ نے اس کو اپنے چیاہے چینے کی ہم ت کوشٹ کی گرکامیاب نہ ہوسکے حتی کہ اس رئح وغم میں وہ ایک ہار مکہ جھوڑ کرشام چلے گئے اور دس سال کی ہم ت کو دان بھرے رہے ۔

ہاست کے بعد دوبارہ ان کے بیٹے عبد المطلب اپنی وجائت وصلاحیت کی بنا پر قریش کے سردار ہوگئے ادر امید کی اولاد اس سے محروم رہی اس طرح سرداری قصی کی ہاشی شاخ میں جبی رہی اوراس کی اموی سناخ کو حالت ہوگی۔

مدے ہیں جب رسول اللہ حسلی اللہ علیہ وسلم دس ہزارا صحاب کے ساتھ فتح مکہ کے لئے روانہ ہوئ تو آب نے ایک موقع پر اپنے چاعباس ضسے کہا کہ الوسفیان کو نے کرداستہ بین کسی گھاٹی پر ببیٹے جائیں ناکہ ابوسفیان ، ویڈ کے بور قریش کے سب سے بڑے لیڈر تھے، اسلامی فوج کو گزرنے ہوئے دیکھیں ، حضرت عباس نے ایسا ہی کیا جب وہ ابوسفیان کو اندیشہ ہوا۔

ابوسفیان کو نے کر ایک تنگ بہاڑی راستہ کی طرف گئے اور وہاں بیٹھنے کے لئے کہا تو الوسفیان کو اندیشہ ہوا۔

ان کی زبان سے بے ساختہ کلا:

غدراً یابنی هاشم بنی باشم ای غداری کااراده ہے۔

اس کے بعد جب دس ہزاد کی تعدا دمیں سلح فوج ساشنے سے گزری، تو ابوسفیان پر مید بت طاری ہوگئ اکفوں نے ہما :

دھیں اجبح ملاہے ابن اخبہ العند ان عظیما تمعار سے بھتیج کی حکورت آئے بہت عظیم ہوگئ ۔

طاندان عبد مناف کی ان دوشاخوں میں یہ جی بھی شرحی ہوئی تھی کہ زمانۂ جا بلیت میں کین کا ایک تحف کچھ سود الے کر مکد آیا ایک شخص نے اس کا سود الحرید نے کے لیے کیا اور بجراس کونہ فیمت دی اور نہ سود اواپس کیا دہ ایک شیار برجی ہوکہ جینے لگا ۔ بہ وافعہ عرب آن کے انہائی خلاف تھا، چنانچہ بنو ہاست مے کچھ لوگ اس کی مدد کے لئے اسطے۔ ایھنوں نے آپس میں عہد کی اکہ کمہ میں اگر سی مسافراد راجینی کوستایا گیا تو دہ اس کی بوری حایت کریں گے لئے اسلام معاہدہ میں بنواس و بنونہ ہرہ ، بنو تیم بھی شریک ہوگئے۔ گر عبد شمس کا خاندان بنو ہا تشم کے بنو ہا تشم کے ساندا س معاہدہ میں بنواس و بنونہ ہرہ ، بنو تیم بھی شریک ہوگئے۔ گر عبد شمس کا خاندان بنو ہا تشم کے بنو ہا تشم کے ساندا س معاہدہ میں بنواس و بنونہ ہرہ ، بنو تیم بھی شریک ہوگئے۔ گر عبد شمس کا خاندان بنو ہا تشم کے ساندا س معاہدہ میں بنواس و بنونہ ہرہ ، بنوتیم بھی شریک ہوگئے۔ گر عبد شمس کا خاندان بنو ہا تشم کے ساندا س معاہدہ میں بنواس و بنونہ ہرہ ، بنوتیم بھی شریک ہوگئے۔ گر عبد شمس کا خاندان بنو ہا تشم کے ساندا س معاہدہ میں بنواس و بنونہ میں بنونہ میں بنونہ ہوگئے۔ گر عبد شمس کا خاندان بنونہ ہوگئے۔ گر عبد شمس کا خاندان بنو ہا تشم کے ساندا سے بنونہ میں بنونہ میں بنونہ میں بنونہ ہوگئے۔ گر عبد شمس کیا خاندان بنونہ ہوگئے۔ گر عبد شمس کا خاندان بنونہ ہوگئے۔ گر عبد شمس کا خاندان بنونہ کو بنونہ ہو کے بنونہ کی شریک ہوگئے۔ گر عبد شمس کے بنونہ کی ساندان بنونہ کی خاندان بنونہ کے بنونہ کی خوبد کی بنونہ کی بنونہ کی بنونہ کیا جنونہ کی بنونہ کی بنونہ کی بنونہ کی بنونہ کی بنونہ کے بنونہ کی بنونہ

ضلات اپنی حبلن کی وجہ سے معاہدہ بیں شرکے بہیں ہوا۔ اس طرح کے واقعات جو تاریخ کی کتابوں میں طنتے ہیں، وہ بنوامیہ اور بنو ہاست م کے درمیان اسی خاندانی شکش کے منطا ہر ہیں۔

بہیں۔ تصی بن کلاب کے خاندان کی دورتا خول میں سرداری کی منافست جاری رہی اکثر چھوٹے چھوٹے حملگڑے بھی ہوتے رہے ۔ بہال تک کہ ہاستىم کے خاندان میں بیغیر پیدا ہوگئے ، اب اموی خاندان کی حبلن اپنے شباب پر پینچ گئی ۔ بیلے اتفوں نے نبوت کی مخالفت کرے بن ہاست کو زبر کرنا چاہا رپھر جب بنی صلی اللہ علیہ دسلم اپنے تمام می الفندین کو شکست دے کر مکہ پر قبصنہ مصل کرنے میں کامیاب ہوگئے توظا ہر ہوگیا کہ نبوت کی مخالفت کرنا فضول ہے۔ اوسفیا ، ان کے اور کے معاویہ اور دوسرے امولوں نے اسلام قبول کرلیا۔ تا ہم براحساس لوگوں کے اندریا تی رہا کہ نبوت کے بعدییاسی اقتدار بنی ہاستنم کے ہاتھ میں نہانے دیں گے۔

حفرت عرض اپنے بعد علی شن ابی طالب کوخلافت کے لئے موز دن ترین شخص سمجھتے تھے۔ مگر غالباً اسی اندلیشہ کی بناپر وہ آنجناب کو نامزد نہ کرسکے ۔ حضرت عثمان ہج خاندان امیر کی لیک شاخ سے تعلق رکھتے تھے ، ان کی شہادت کے بعد جب حضرت عثمان کی شہادت کے بعد بید باکل ناقابل ہر داشت تھا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد قصاص کے مسئلہ نے ان کو فوری طور پر ایک کا مباب سیاسی حریع دے دیا ۔ اس جذباتی نغرہ پر انفول نے مسلمانوں کی بہت بڑی نغوا دکوا بنے گر داکھٹا کر لیا۔ اگر چہوہ اس بی کا میا ب نہوسکے کہ خلیفہ جہارم کومنصب خلافت سے مراد ہوں ابی سفیان بن حریب نامیر نے ابنی گور نری سے فائدہ المخماک اسلامی کے نصف سے مراد معلی کوفتی کر دبا جنگ جمل اور جنگ صفین جس بن اور میں ایسی آگ بھڑکا کا کہ کچھولاگوں نے مجنونا کی درس سال کے لئے اسلامی تو میں طور پر حضرت عثمان کی شہادت کے نام پر عوام میں ایسی آگ بھڑکا کا کی کھولوگوں نے میونا کی اسلامی تو میں ایسی آگ بھڑکا کی اسلامی تو میں اسلاب رک گیا وہ در اسلام موبوں اور ہاشمیوں کی اسی خاندانی لڑائی کا شاخسانہ تھاجی نے اور دس سال کے لئے اسلامی تو میں ایسی کو اپنی المیر بیسی ہوں ہوں اور ہاشمیوں کی اسی خاندانی لڑائی کا شاخسانہ تھاجی سے لیا۔

جسن بن علی اس رازکوا بھی طرح سمجھتے تھے بیم وجہ ہے کہ وہ امیرمعا ویہ کے بق میں خلافت سے دست بردار کھئے۔ انھوں نے اپنے چھوٹے بھائی حسین بن علی کو بھی شنورہ دیا کہ خلافت کے معاملہ سے بائل الگ ہوجا کیس کیونکہ لوگ اس کے لئے تبارنہ بیں ہیں کہ نبوت اور خلافت دونوں کو علوی خاندان میں جمع ہونا بردا سٹنت کرلیں۔ مگر حضرت حسین کی رائے بنقی کہ فق کے لئے جان دے دبنیا باطل کے اگے مرجب کا نے سے زیا دہ بہتر ہے۔ انھوں نے خلافت کی راہ میں اپنی جان دے دی۔ دون سالا بھی ہیں۔

اس کے بداموی حکومت قائم ہوگئ ۔ گر بنوامیہ کو بنو ہاستے کے خلاف بو بنین دعنا دی قائد وہ ان کے انتظام ملکی میں ظاہر ہوتا رہا ہے گہ ان کا ذہن میں گیا کہ ہاستے کا ولاد کا خاتمہ کردو تاکہ ستقبل میں کوئی خلافت کا دعوے دار بانی نہ رہے۔ ان وجوہ سے وہ نصا ہیدا نہ بوکی حس میں بنو ہاستے اپنی سیاسی می کنی کو کھول جائے۔ اندر اندر ان کے دل میں مخالفت کی اگسکنی رہی ۔ یہاں تک کہ ۱۳۲ حدے خاتمہ نے یہ دوسر انقلاب کھا کہ بنوعبال نے ایرانیوں کی مددسے بنوامیم کا خاتمہ کردیا۔

بنوامیه کافتنه انتهائی شدیدهار گروه تمام نزسیاسی تفاراس کے سیاست کے ساتفاس کا خانم ہوگیار گر بنو ہاسشہ سے برجوا لی تلطی ہوئی کہ خلافت کو اپنا تق ثابت کرنے کے لئے انفول نے خلافت کو عقیدہ کامسکہ بنا دیا۔ اس فلطی نے ایک سیاسی قضنیہ کو مذہبی حیثیت دے دی ا در اس امکان کو بہیشہ کے لئے ختم کر دیا کہ دوسرے سیاسی حجگروں کی طرح پر حجگرا صرف وقتی نقصان بہنیائے اور بعد کی نسلوں کے لئے محض تاریخ کا موضوع بن کررہ جلئے ر سیاست کو مذہب بنانے کی اس علمی نے اسلام کو جو نقصا نات پہنیائے ان کو شمار نہیں کیا جا سکت مثال کے طور پر وضع حدیث کا فتنہ سب سے پہلے اسی محرک کے تخت شروع ہوا ۔ بے شمار حدیثیں دونوں طرف سے گھڑی گئیں ایک طرف بنو ہاشت مے حضرت علی کی فضیلت میں ہے حدیث نکالی :

إنامدينة العلم وعلى بابها يس علم كاستم مول اورعلى اس كا دروازه بي

دوسری طرف فریق تانی نے ایک روایت گھڑی اور کہا کہ بوری صدیث دراصل اس طرح ہے:

انامد بيئة العلم وابومكراساسها وعس حيطانها وعشمان سقفها وعلى بابها

یں علم کاشہر بہوں ، ابو بگراس کی بنیا دہیں ، عمراس کی دیوار ہیں ، حثمان اس کی چھٹ ہیں ، علی اس کا دردازہ ہیں اس قسم کی چیزوں سے اسلام کو جو علی نقضان سیجا ، اس کی تلافی اب مکن نہیں ۔ تاہم ہے النڈ کا بہت بڑا فسنل ہے کہ اس نے اپنی رحمت خاص سے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ اگر ایسانہ ہو آتو ان محبار وں اور ان کے بہدا کر دہ فتنوں بیں دین بی گم موجا آیا اور الند کے بندے فیامت تک کے لئے ہے آمیز سیائی کوجا نینے سے محروم ہوجاتے۔

تاریخ کی تمام کامیابیاں بابمی اتفاق کانیخریں اور تاریخ کی تمام ناکامیاں بابمی اختلاف کانیخردانسان، خواہ ذانی طور پر نیک اور خلص کیوں نہ ہوں ، ان میں ایک دوسرے سے شکایت بیدا ہونا باسک ناگزیرہے۔ کسی خواہ ذانی طور پر نیک اور خلص کیوں نہ ہوں ، ان میں ایک دوسرے سے شکایت بیدا ہونا باسک ناگزیرہے۔ کسی دکسی وجہ سے ، حتی کہ بعض اوفات بلا وجری ، دوا فراد یا دوگر وہوں میں اختلات بیدا ہوجا تاہے۔ اس کے اتحاد کی واحد صورت یہ ہے کہ اختلاف کو برداست کیاجائے۔ کیونکہ اختلاف سے خالی انسان معاشرہ اس زمین برمکن میں ہونی کوئی ترکیط ہوں کہ اختلاف کو برداست ہونی ایک ایک ایک ایک ایک ایک اوٹ ، کوئی دکا دی اوٹ اوٹ ایک ایک ایک دئی ہوں کہ اختلافی باتوں کو نظراند از کر کے میں اتخاد برقائم رہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے کوئی دکا دٹ ، دکا وٹ نہیں بنتی ۔ کسی دشمن کی سازش یا عداوت ان کونقصان سینچانے والی تابت نہیں ہوتی ۔ ان کا ہرحال میں متحد رہنا ایک ایسی طافت بن جا تا ہے جو ہرا مکانی صورت حال سے فیلنے کی تھینی ضائت ہوتا ہے۔

#### دو تاریخی تجربے

سلیان بن عبدالملک دم ۹۹ هر) کی منقبت کے لیے یہ کانی ہے کہ اس نے خلافت داشدہ کی زریں فہرست ہیں پانچین خلیف دائد دعم بن عبدالعزیز) کا اضافہ کیا۔ مگرعبیب بات ہے کہ اس اموی حکم ال کے خانہ میں تاریخ ان واقعات کو بھی لکھتی ہے جن کا آخری نیتجہ ان دو غلیم ترین المیول کی مکل میں براً مدہوا جن میں سے ایک کا نام ابین اور دوسر ہے کا نام بندوستان ہے۔ اگر سلیان بن عبارلمک مردوس تان ہے۔ اگر سلیان بن عبارلمک مدون کو اور مبندوستان ہیں محدین قائم کو مقرب کے وائیس نہ بدایا ہوتا تو نشایدان دونول ملکول کی تاریخ اس سے خملف ہوتی جو بعد کے دور میں تمہیں نظرانی ہے۔

اسپین میں کیا ہوا

سلمان بن عبد اللک نے تخت فلافت پر بیٹے کے بعد بہلاکام بیریا کو مض ایک ذاتی شکایت کی بنا پر ہوسی بن نصیر گور نرا فرلقیہ اور اس کے سپرسالار طارق بن دناید ( فاتح اسین) کو ان کے عہدوں سے معزول کرنے والیس بلالیا ۔ اور اول الذکر کو قیدا ور دوسرے کو نظر نید کر دیا ۔ اس کے فدرتی نیجہ کے طور براسین کی ملم حکومت اور مرکز خلانت کے درمیان آغاذ ہی میں حرافیانہ حذبات بیدا ہوگئ ۔ ۱۳۲۱ میں حب ایک خون آشام انقلاب کے بعد وشق کی اموی سلطنت می مہوئی اور نے دارالخلاف نیادی عباسی فلافت قائم ہوئی تواموی خاندان کا ایک لٹا ہوا شنہ ادہ عبدالرجن الداخل اسین بنجا اور وہاں کے طالات سے فائدہ اٹھا کر اسین میں اسی حکومت قائم کرئی۔ بنوامیہ کے ایک فردگی برکامیا بی عباسیوں طالات سے فائدہ اٹھا کر اسین میں اور مرکز خلافت کے درمیان رقابت کی ایک اور وجب بیدا مسلطنت شام ہوئی اور نیوبی اسلطنت میں خورسلم سلطنت میں خورسلم سلطنت میں دریوبی کا دروج سیدا مسلطنت میں اور تیوبی ایک درمیان رقابت کی ایک دوسلم سلطنت نظم ہوگئی ۔

مرکز خلافت اوراسین کی بیرتابت بہال مک برحمی کوس خلافت نے طارق بن زباد کو کھی اوک کے دیے اور اسین بر کیک دیے دواسین بر میکی اور اسین کی مہم بر بھی انتها اسی خلافت نے فارس کے بادشاہ شار میں کو اکسایا کہ وہ اسین بر حمل کرے نیتجہ بہ ہوا کہ اسین میں امک عام خانہ بنگی اور بغاوت کی کیفیت بیلا ہوگی، ہولاقہ کا گور نرخود مخالی کا خواب دیکھنے لگا ، امیر فرطبہ کے رشت وارول نے اس بازک وقت کو اسین کے تاج وتحت کے لیے سازش کرنے کا سنہ می موقع سمجھا۔ مقامی عیبا بیکول کوشہ طی کہ وہ بائی سلالوں کو ساتھ لے کرم ہوگی وجوں نے کر بیا دارا کی کرمت نبالیا ، فرطبہ اشیلید بغرناط میں بنا میں خلافت کے بوالیوں کا ملک جھوٹی جھوٹی میں دارا کی کرمت نبالیا ، فرطبہ اشیلید بغرناط میں بنا میں اور انتہ میں کو انتہ بنا دارا کی کومت نبالیا ،

طارق بن زیاد ۹۴ هدر ۱۱۷ و میں اسپین میں واضل بوا تھا اور ۹۴ مه ۱۹۴۹ ۱۱۹ میں اسپین مصلم

آندار کافائد ہوا آ شھ سوبرس کی اس طویل مرّت کا کوئی دن الباہنیں گزراجو بغا و توں اور شور شول سے خالی ہو۔ چقیقت ہے کہ ابین کواکٹر بہت لائق مسلم کھراں ملے۔ عدل وانفاف کے اعتبار سے بھی اور تمدن و سیاست کے اعتبار سے بھی اور مر بلاغب انھوں نے شکل حالات کے با دجود تمدن احد سیاست دانی کے اعتبار سے ابین میں اکے غلم تاریخ نبائی مگرا ندرونی حالات اور مرکز خلافت کی شدگی نبار پر ملک کی عیبائی رعایا میں بغاوتوں پر مائل رہتی تھی جس کی وجرسے وہ احول ندبن سکا جس میں اس اہم ترین کام کی بنیاد پڑتی حس کے لیے اسلام نے کشورکتائی اور جہال بانی کے مبدان میں قدم دکھا تھا ۔ یعنی اشاعت دین کاکام عوب اوراط اف عوب کے اکثر ممالک حتبی مرتب میں مکمل طور پر اسلامی آبادی کے ملک بن گئے اس سے مبہت ذیادہ مدت یانے کے باوجود اسپین اسلامی آبادی کا ملک ندبن سکا۔

اسپین بین سلم کومت کی نتال تقریباً و بی بی سع جیسے آزادی سے قبل مندوستان بین انگیزول کی حکومت کی منال رائگریزول نے مندوستان میں اینے سوسالد در حکومت بیں ملک کو زبردست تردنی نرتیات سے الا ال کیا راگر چرا بخول نے و خلطی بنیں کی جوابیین کے سلمانول نے کی تھی۔ انھوں نے سارے ملک میں عیبائی مننہ نویں کا جال بچیا دیا و ران کو بے بنا ہسہولیس عطاکیس مگر میحی مذہب میں اتنی طاقت مذبحتی کروہ اس ملک کی آبادی کو انیا ہم عقیدہ بنالیتا نیتجہ بیہ ہواکہ حب منہ دوستان سے انگریزول کی ہواکھ و مالی شان عادتیں اور بڑے بیل ان کے کام نہ آسکے اور انھیس مندوستان میروگر دو من والیس مانا پیرا

ظارق بن زیاد نے سی اسلامی خدید کے تت اسپین کی سرزمین پر تدم رکھا تھا اگر وہ جذبہ جاری ہما اور وہ آئی کم حکومت کی روایت قائم ہوتی تو اسپین میں سلانوں کے سواکسی کا دجود نہ ہوتا۔ دریا باد کرنے کے بوائی طولی دعامیں اس نے دہ لات دعلی الارض سن الکا ذہب و میا داکی آئیت بطور بردعا بہیں دہ بالی تھی۔ بلکہ یہ اسپنے اس عزم کا اظہار تھا کہ وہ اس ملک کو کفر و تشرک سے فالی کرکے اسلام کا گہوارہ بنا د بنیا چا ہما ہے۔ مسلم اسپین کی ابتدائی تاریخ میں ہم دیھتے ہیں کر عیسیائی کثریت سے اسلام قبول کر دہے ہیں مگر جذبی ہم سرم برائی تھی۔ بعد وہاں کی سیاست کا درخ اس طرح بدلاکہ تبلیغ وین کا کام بیس بیشت بڑھ گیا۔ ۱۳۱ ھربی جب مرکز فلافت میں تبدیلی ہوئی آور بنوا میہ کی جگر نبوعیاس کی سلطنت قائم ہوئی تو اس ذہن کو مزیر تی تو تی کی کیونی عباسیوں کو جنوبی کی ترقی سے تھی آئی وین کی اشاعت سے تہیں تھی۔ اس طرح بنداد کے انر سے قرطبہ تدن اور علوم وفنون کی ترقی سے تھی آئی وین کی اشاعت سے تہیں تھی۔ اس طرح بنداد کے انر سے قرطبہ تدن اور علوم وفنون کی ترقی ہے مگر وہ انتاعت سے تبین کا مرکز نہیں ملا

خینانچانبین میں حب حالات برلے تو وہاں کی سلم اقلیت برعبیائی اکثریت آنا فاٹنا غالب آگی اور الح اکا بے شال محل سلانوں کے کچھ کام ڈاکا چیز محد عام آبادی میں عیبا یکوں کو غلبہ حاصل تھا اس لیے ہم، 9 ھ میں قرطبہ کو زیر کرے نے دوجب سلانوں کے خلاف داروگیر شروع ہوئی توان کے لیے وہاں سچھنچے ک بھی کوئی جگہ ہنیں تھی۔ عیبائیوں نے غالب آتے ہی تام ملک میں اپنی مذہبی عدالیس قام کردیں جن میں ہردوز مزار ول مسلمان گرفتار کرکے لائے جاتے اور طرح کے ہوٹے الزامات لگا کراگ میں جلادیے جاتے ہم وہ میں ایک عام می جاری کیا گیا کہ ہروہ تحض جو سلمان ہے دہ دمین ہی قبول کرنے ورنہ جہاں اس کو پایا جائے گا تسل کردیا جائے گا۔ تاری کو باجائے گا تسل کردیا جائے گا۔ کوئی ایک بھی توجید بیست سرزمین البین میں باقی بہنے سے پہلے ہی سمندر میں افراد کے گھاٹ آنار دیا۔ یا سمندر میں ڈبودیا۔ یا آگ میں جلا ڈالا، مدرا عسائیوں نے سب کویا تو تلوار کے گھاٹ آنار دیا۔ یا سمندر میں ڈبودیا۔ یا آگ میں جلا ڈالا،

\_\_\_\_\_ r \_\_\_\_

خلفائے اربعہ کے ببداسلائی حکومت بنی امتیہ کے ہاتھ ہیں جائی جس کے بانی امیرما وید دوفات ، ۲ھ کھے اس سلسلۂ حکومت کا بانخوال فرال دواعبدالملک بن مروان تھا۔ سلائے ہیں عبدالملک کا انتقال ہوا ۔
انتقال سے بہلے اس نے اپنے دونوں بنٹیوں ولیداور سلیان کو ولی عہدمقر کر دیا۔ اس نے تام صوبول کے ورز اورعا موں کے دونوں کی ولی عہدی کے اورعا موں کے دونوں کی ولی عہدی کے اورعا موں کے دونوں کی ولی عہدی کے لیمیت اورعا موں کے دونوں کی ولی عہدی کے لیمیت کے ایمیت نے بالک اسلامی ہیں تاریخ مقررہ پران دونوں کی ولی عہدی کے لیمیت کی گئی۔ بہی موقعہ ہے جب کہ مدینہ کے مشہور محدت سیدبن مسیب کو سعیت سے انکار کرنے پردرے لگائے گئی۔ بہی موقعہ ہے جب کہ مدینہ کے مشہور محدت سیدبن مسیب کو سعیت سے انکار کرنے پردرے لگائے گئی۔ بہی موقعہ ہے دونوں کی کہ اپنے بیٹے اوبر العز اوس نے عبدالملک بن مروان رام میں ہوائے کے بھائی سیان کی کہائے اپنے بیٹے اوبرالعزین کی وات موائے کے دونری تقریر کی واس نے تام والیان ملک اور موجب سیان اس کے بیار منہوں کی والوں کے کہائے اور میں تاریخ وی اس نے تام والیان ملک اور ممتاز افراد کو اپنے تی میں ہوار کیا اور طے کیا کہا کہاں کردیا جائے اوراس کے بجائے عبدالعزیزین دلیدی لیمی سیان بن عبدالملک کی ولیوہدی کی معنوتی کا اعلان کردیا جائے اوراس کے بجائے عبدالعزیزین دلیدی لیمی سیان بن عبدالملک کی ولیوہدی کی معنوتی کا اعلان کردیا جائے اوراس کے بجائے عبدالعزیزین دلیدی لیمیک سیان بن عبدالملک کی ولیوہدی کی معنوتی کا اعلان کردیا جائے اوراس کے بجائے عبدالعزیزین دلیدی لیمیک سیان بن عبدالملک کی ولیمیدی کی معنوتی کا اعلان کردیا جائے اوراس کے بجائے عبدالعزیزین دلیدی لیمیک سیوتوں کی دونری کی دیمیت لے بی جائے۔

مگراس منصوبہ کی تکیل سے پہلے ۱۵ جادی النا نی ۹۱ ھرد فروری ۱۸ء) ہیں اس کا انقال ہوگیا۔ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے بعد سیان بن عبد الملک تخت نین ہوا تو قدرتی طور پر وہ ان سرداردل کا دسمن مہو کیا حبول نے اس کو تخت سے محردم کرنے کی سازش میں اس کے بھائی ولید کا ساتھ دیا تھا۔ انھیں میں سے الک جاج بن بوسف تھا جو مشرق کے اسلامی ممالک کا والسُر کے تھا اور مغربی ممالک کا والسُر کے موی ب نفیر جراج کا صدر مقام عواق تھا اور موسیٰ بن لفیر کا قیروان۔ ان دونول نے ولید کے معنفور کی کا سے سے بہلے مثنائے حکم ال کے لیے ضروری تھا۔ کی تھی اس لیے دونوں سیان کی نظر میں اوہ برترین ڈین تھے جن سے سب سے پہلے مثنائے حکم ال کے لیے ضروری تھا۔ کی جاج ،سیمان بن عبد الملک کی تخت نے ماتھ اور پہلے شوال ۵۹ ھرمی انتقال کر گیا تھا۔ اس لیے حیاج ،سیمان بن عبد الملک کی تخت نے سے تھواہ پہلے شوال ۵۹ ھرمی انتقال کر گیا تھا۔ اس لیے

سلمان اب جاج بن یوسف کو منہیں پاسک تھا۔ تاہم جاج کے رشتے داراس کے انتقابی جذبات کی سکین کے رہوجودہ کے لیے دوجودہ کی سیم جاج کے ابن عم اور داماد محدین قاسم کا نام تھا جس نے سندھ دموجودہ پاکستان میں غیرمولی فاتحانہ کارنامے دکھاکر حجاج کی شہرت میں اضافہ کیا تھا۔

محدین قاسم نہایت اعلیٰ درج کی قابلیت رکھنے والاسیسالار تھا۔ ایک مورخ کے الفاظیں "اس نے سندھ ویٹہدکی نوبات ہیں ایک طرف اپنے آپ کورہم واسکندر سے زیادہ بڑا بہادر تا بت کیا تو دوسری طرف نوٹیزوان عادل سے بڑھ کرعادل ورعایا پر ورظا ہر ہوا ؟ یہ نوجوان نتح مندسروار سندھ و بنجاب ہیں اتنی تیزی سے گھس رہا تھا اور بہتوں کی سبیاں اس کے ایڑسے اس طرح دائرہ اسلام ہیں داخل ہوتی جا دہی تھیں کہ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ عنقریب سال علاقہ ایک اسلامی علاقہ بن جائے گا۔

سندوستان کی مہم برخمدین قاسم کو تجاج ہی نے ردانہ کیا تھا اس سے لیے حجاج نے کتنا اہمام کیا تھا اس کا ندازہ چند متنالوں سے مبوگا

۱۔ حجاج نے دیگر تمام ساز دسامان کے علاوہ ۳۰ ہزار دینا دخصوصی لمور برمحدین قاسم کے ہمراہ کیے تھے تاکہ ناگہانی ضرورت کے وقت کام اسکیس دمیر مصوب کہاجا تا ہے کہ فوج کشی کی اس مہم برکل ۷کرور درہم صرف بوٹے تھے ۔ بوٹے تھے ۔

۲- فراہمی سامان کا حجاج کو اس قدر خیال تھا کہ اس نے سوجا کہ محد بن قاسم کو عرب کی عادت کی بنار ہیہ کھا نے میں سرکہ میں ترکو کے ختک کرایا اور اسس کو محد بن قاسم کے ختک کرایا اور اسس کو محد بن قاسم کے پاس روانہ کیا اور لکھا کہ حب سرکہ کھانے کا جی حیا ہے تو اس کو بانی میں کھیگو کر نچڑ لیا کرنا سرر پانچ بخنیقیں جو بھاری ہونے کی وجہ سے فتلی سے درانہ نہ ہوسکتی تھیں، ایک بڑے جہا زہر لدوا کر سامل سندھ کی طوف روانہ کیں۔ می جہنے تیس اتنی بڑی تھیں کہ ان میں سے ہرا کہ کو جلا نے کے بانچہو آدمیوں کی حذر ورت ہوتی تھی .

۷- اس بوری مہم کے دوران حجاج ا در محد بن قاسم کے درمیان ڈاک کاسلسلہ جاری رہا۔ حجاج بھروس تھا اور محد بن قاسم بھی اور محد بن قاسم بھی اور محد بن قاسم بھی ساری مصروفیتوں کے باوجو دسر تنسیرے دوزا کی خط حجاج لکھتا بھا اوراسی طرح محد بن قاسم بھی ساری مصروفیتوں کے باوجو دسر تنسیرے دوز حجاج سے نام مفسل حالات تحریر کرتا۔ ڈاک کی ردانگی کے بیے ایسے خاص انتظامات کیے گئے تھے کہ اگر میہ دسیل دست دھ ) اور لھرہ میں ہزاروں کوس کا فاصلہ تھا بگر برابر ساتوں روز سمرہ سروسے میں اور دسیل سے بھرہ دونوں کے خطوط بہنچ جاتے تھے .

محدین قاسم نے ۵۵ هدیں ملتان فتح کیا ،اب پوراسندہ اس کے قبضد میں تھا۔ بجوب سے لے کرحدودِ کنتی تک تمام راجاؤں اور سرواروں نے اسلام کی غطمت کوشلیم کر لیا تھا اب اس نے پور سے مبرغیر میں اسلام کی انتاعت کامنصوبہ نبایا اور قنوج کی طوٹ کوم کرنا نشروع ہیں۔اس کا نبیال تھاکہ قنوع برقبضہ کرنے سے بعد بقیعلاقوں کی فتو حات کا دروازہ کھل جائے گا۔ مگر ۹۱ ھیں سلیان بن عبدالملک تخت نین ہوا۔ اس کو جاج کے متعلقین سے جاج کا بدلہ لینا تھا۔ اس نے ایک طرف جاج کے بعد بزید بن مہلب کو عواق کا والی مقرر کیا اور ایک فارجی المذہب صالح بن عبدالرش کو خراج وصول کرنے کی فدرت سپردکی بید دونوں جاج کے برترین وشن تھے ۔ خیا بخرسیمان کے حکم سے مطابق ان دونوں نے ساعقیں رفاندان ججاج) کے لوگوں کو طرح سے اخود کرے قتل کو الشروع کیا ۔ طرح سے اخود کرے قتل کو الشروع کیا ۔

دوسری طون سلیمان نے محدین قاسم کو ولایت سندھ سے معزول کرنے کا حکم جاری کو دباجس کا قسور
اس کے سواا در کمچھ نہ تھا کہ وہ مجاج بن بوسف کا ابن عم اور داماد تھا اور مجاج کا نامور عزیز بونے کی نبار براس کو ہلاک کر کے سلیمان اپنے انتھا می ہوش کو تھٹر اکر سکتا تھا ۔ سلیمان نے محدین قاسم کی جگریز بدین ابی کہتہ کو مندھ کا حکم مقرر کیا . نیاحاکم وربار خلافنت کا حکم لے کر شدھ بہنچا ، اس نے محدین قاسم کو گرفتار کیا اور مجرموں کی طرح اس کو مال سے کو میں مہدب کی حراست میں عراق دوانر اس کو ٹاٹ کے گھڑے ہے کہنا ہے . باتھ باؤل میں زنجری ڈالیس اور معا در یوب مہدب کی حراست میں عواق دوانر کریا ۔ یہمی محدین قاسم کی سعادت مندی تھی ، ورند شدھ میں وہ اتنام قبول تھا کہ وہ نولیف کے حکم سے بناویت کر کے نوو دیزید اور مہلب کو گرفتار کرسکتا تھا .

نتوح البلدان کے بیان کے مطابق علی کامتہود شعراسی وقت محمد بن قاسم کی زبان پرجاری ہواتھا؛

اضاعون وای فتی اصف عدوا

دوگوں نے مجھے ضائع کر دیا اور کیسے جوان کوضائع کیا۔ وہ جومصیت کے دن کام آئے اور سرحدول کو مفوظ رکھے)

اس کے بعد محمد بن قاسم کو دختی ہے جایا گیا۔ وہال سلمان کے حکم سے وہ واسط کے جیل خانہ میں قید
کر دیا گیا۔ اس پر داروغ جیل کی حقیت سے صالح بن عبدالرحن مسلط تھا جس نے اس کوجیل میں طرح طرح کی شکلیفیں دے کر بارڈالا،

ا مکیسمورخ ان واقعات کو بیای کرتے ہوئے لکھتا ہے : ۱۰ اگر ولید بن عبد الملک کی زندگی کچھ روزا ور وفاکرتی - یاسلمان ہی قتل وہوش سے کام لے کرمحار بنام کوھیڑر دیتا تو شا بدائیشے اکی تاریخ کچھ اور ہوتی ؟

بہی مورخ مزید لکھت ہے وہ محد بن قاسم کے زمانہ میں ضلقت خلاکترت سے اسلام قبول کرتی جارہی تھی تبلیغ دین کی جوسی اور تھے گئنس اس نے حیندروز میں کرکے دکھا دی۔ بعد کی جرسی سلطنیت صدیوں میں ہی نہ کرمکیں۔
اس نوعمر سیسالار نے چیندروز کی حکم ان میں جو گئر ااٹر ڈال دیا تھا۔ ویسا اثر شھا نول اور خلول کی ملطنیت بابخ سوئرس میں میں میں مندھ کے علاوہ لقبید ملک میں آئ سلمان تھوڑ ہے ہیں اور ملک برکوئی انر نہیں رکھتے بجلاف اس کے مندھ میں سب سے شراغلی ملاول کو حاصل ہے اور میصر ف عولوں اور خاصت محمد بن قاسم کی دین ہے یا

#### تأتاري فتتناختلافي سياست كانبتجه بها

مسلم دنیا برتاتاریول کا جمله ساتوین صدی بجری کے ربع اول میں جواساس وقت بغداد کی سلطنت برر ناصرلدين الله كا قبصنه تقاا ورخراسان مين فوارزم شاه حكومت كرر باتقار دونون مين سياسى انتلاف بيدا بوكب تا تاریوں کے ہاتھ سے سلم دنیا کی غارت گری انھیں دوسلم قائدین کے باہی اختلات کے نیتجر میں وقوع میں آئی۔ خراسان كى سلطنت اگرچيرائيك آزادسلطنت تفي - تام وإل خليف بغداد كاخطب بريصا جا ناخفا-خوارزم شاه كيدل بین به خوابهش ببیدا مهونی کدده ناصرلدین الله کی مملکت کے ایک سرحدی حصد دعراقی ) کو کاٹ کراینے علاقہ میں شامل کے لہ اس في يف مك مين ناصرلدين الله كا خطبه وقوف كرا ديا - ناصرلدين الله اس خرس ببت خفا بواراس في اس كي تورا ك كئية تدبير كى كدالاكو تا تارى قبائل كواكساكر فوارزم شاه برجملدكرا ديارية تدبير بنصرت فوارزم شاه بلك بيدى سلم ديناك ك ا یک عذاب ثابت بدنی ۔ تا تاری جب نوارزم شاہ کومغلوب کرچکے توا بھول نے ناصرلدین النّزی سلطنت پر حملہ کرویا اور بالاً خر دونوں کوہرہا دکرڈوالار

خوارزم شاہ کو ۲۱ سال حکومت کرنے کا موقع الا اور ناصرلدین اللہ کو ۲ ہم سال ۔اس کے بعد دونوں ہیں سے ہرایک اسی قبرس لیٹ گیا حس میں وہ اپنے کھا لی کوٹٹا ناچا ہٹا تھا ۔۔۔۔ تاریخ کایسبق بھی کسٹنا عرت انگیزے۔ مگر عجیب بات ہے ككونى اس سيسبق نهيس ليتا - سرخف س كوموقع متاس بيلى فرصت بيس اس تاريخ كو دم راتا ب جوخوارزم شاه اور ناصر لدين الله ے واقعہ کی شکل میں بمسلم کے لئے ناکام ہو بھی ہے اور آخرت میں ناکام ترشکل میں سامنے آنے والی ہے ۔

١٠٩٥ سے كرا ١٧٤ و كك يوري كى مسيى قومول نے بلا داسلاميري كافدزبر درمت تملے كئے ريے معام في سمت سے ہوتے تھے اور ان کا مقصد" مقدس مقامات "کوعیسانی قبض میں لینا نضا ۔ گر دوسومیا لہ جنگ اس طرح نتم ہوئی کہ بالا خرمروٹ لم مسلمانوں ہی کے قبضہ میں رہا۔ اسی زمانہ میں ۱۲۲۰ ، میں تا ناریوں (مغلوں) نے بلاد اسلامیہ پر حمله کیا ا وراس حدثک کامیاب موے کرسارے عالم اسلام کوزیر وزیر کر دالا۔ وہ جین کے شالی بیاڑوں سے چنگیرخال کی زیرقیا دت نکلے اور ترکستان، ماوراءالمنر، خراسان، آ ذر با تیجان ، اصفهان ، افغانستان ، فارس ، عراق ، شام ،ابیشلئے کوچک ، روسس ،آسٹر یا تک تمام ملکوک کولوٹ مار اورقشل وغارت کا فبرستان بنا دیا۔مورخ ابواشر بحاس زمان كاعيني سنا برب، اس زمان ك وافعات بيان كرف بي المستقل عن الماظ على جائد بي :

کون ہے حس کے لئے آسان بوکراسلام اورسلمانوں کی بلاکت فعن الذى بسهل عليه ان مكتب نعى الاسلام والمسلبين ، ومن الذي يهون ذكو ذلك ، کی داشان مکھے۔ اورکون ہے حس کے لئے اس کا ذکر آسان ہو۔ فيالبت امى لم تلدنى ويالين مت قبل هذا وكنت کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہونا اور کاش میں اس سے ييد مركيا بونا ورحتم بوكيا بونا - الركولي كيد كرجب أدم شيبامنسيا.. پیدا کے گئے،اس وقت سے ہے کراب تک ابیا حادثہ

: فلوقال قائل ان العالم من خنق الله سيحان

انسانيت برينهين أياتو يفيناً وه سجام وكاء

وتعالى آدم الى الان راى الى عهد ابن الاثير لم يبتلوا بمثلهالكان صادقا ..

سلطان صلاح الدین ایوبی (۱۹ ۵ – ۱۱۱۶) کی وفات کے ۱۷سال سے بھی کم عرصہ میں اتنا بڑا حادثہ عالم اسلام برکیوں بیش آیا کچھ ہوگ اس سلسلہ میں تا تاریوں کی سفاکی کا حوالہ دینا کا نی جمجھتے ہیں۔ گر تاریخ بتانی ہے کہ حکمہ ال قویں مہیشہ سفاک و تخدوں کے زغریں رہی ہیں ۔ کوئی نہ کوئی (۲ تا تار) مسلمانوں کے لئے بہیشہ موجود دہا ہے ۔ بھراس کو تیرص میں عیسوی کے اعازی میں پرشان وارکا میا بی کیسے حاصل ہوئی والاں کہ بیروہ وقت نفا جب کہ اسلامی سلطنت کی وسعت، اس کی مسلمسل فتوحات ، اس کی حربی اور تمدنی ترقیباں اور اس کے مقابلہ میں ایوبی قوموں کی عربی ناکہ بسیائی نے آئی وحاک بھا وی تھی کہ کوئی سیاسی حوصلہ مندسلطنت اسلامی کی طرف رخ کرنے کی جرائت مشکل ہی سے بسیائی نے آئی وحاک بھا وی تھی کہ کوئی سیاسی حوصلہ مندسلطنت اسلامی کی طرف رخ کرنے کی جرائت مشکل ہی سے کہ سند تا تاری جملہ کا واقعہ و کمی خلیفہ ناحر لدین اللہ ( ۱۲۲۲ – ۱۳۵ ہ ھر) کے زمانہ میں ہوا رمشہور مورخ ابن اثیر اس خلیفہ کا جم عصر تفا۔ وہ تا ناریوں کی خوں دیزی بیان کرتے ہوئے تکھتا ہے :

وكافاكلمامروا بمك سنة اوترية وضعواالسيف عنى اهلها دون تفرقة بين كبيرا وصغير اورجل ادامران، وعمت بلاد المشرق جرائمهم وفضائعهم

جب دہ کسی شہریا گا وُل سے گزرتے تواس کے باٹندو پراپنی تیغ بے نیام کر دیتے ادر بڑے تھوٹے، عورت ، مرد سب کوتس کر ڈالتے مشرق کے نمام علاقے ان کے جرائم سے کھر گئے۔

ابن ائیرنے ١١٧ (٢٠) كے حوادث كے ذيل ميں تكھا ہے:

ان سبب خووج التتادالى الدياد الاسلامية هو تضرف خوادزم شاء السبنى بقتل جعاعة من التتالر جه دُرا الى بلاد كاللتجارة ونهب اموالهم

بلا داسلامید برنا تاربوں کی بورش کی وجہنوارزم شاہ کی یہ بہودہ حرکت تھی کہ اس نے تا تاربوں کی جماعت کوفتل کر دیا اور ان کے اموال کو حصین لیا جو کہ اس کملک میں تجارت کی غرض سے آئے تھے۔

تأثارايون كى ديرش كااس كيسوا دوسراسبب بقى بيايا

یبی قصہ مختلف شکلوں میں مشہور مواہے حس میں تآباری فتند کی ذمہ داری خوارزم شاہ (م ۱۱۷ه) بروالی کئی ہے۔ مگر تاریخ کے گہرے مطالعہ سے یہ بات سیجے نظر نہیں آتی۔ حیرت انگز بات یہ سے کہ خود مورخ ابن اثیر نے دوسرے موقع بر ایک اور بات کھی ہے:

وقيل فى سبب خدورجهم الى بلادالاسلام غير ذلك مهالاينكر فى بطون الد فاتر: فكان ماكان معالست اذكرك

لايذكر فى بطون المد فاتر: كياگباسے حين كو محصانه بين جاسكتا ، جوہواً وہ ہوا۔ ه معالست اذكرة اب بين اس كوبيان نهيں كروں گا-تما چھا گمان كراواكر فظن خديدا ولا تسال عن السبب سبب مت يوجھو۔ الكامل ، ج ٩ ، صفح اسس

این ایر کے اس بیان سے صاف محسوں ہوتا ہے کہ وہ سیاسی اسباب سے اصل حقیقت کو حیسیار ہا ہے ، مگریہ تاریخ

کی نوش فستی تھی کہ ابن اٹیری زندگ ہی میں وہ سیاسی رکا وطے نتم ہوگئی اور بعد کے « دفتر " میں وہ اس کو درج کرنے ك لي زنده ربار تأنارى حمله ١١٤ هدي موا اورضليف ناصرلدين السركانتفال ١٢٢ يس- ابن اثير في مذكوره بالا جيد ١١٤ ه ك وادث ك ذيل من الكه تقد - ناصر لدين الله ك انتقال ك بعد جب وه ١٧٢ ه ك حوادث ك ذيل بن خليفه ك حالات مصفح بينها تواس في ابني تاريخي كتابين حسب ذي الفاظ نبت كئة:

اگر قده سبب صبح موج عجى لوگ ناصرلدين الله كى طرف منسوب كريت بين عنى وي تفاجس في تأماريون كوحلد براكساياً اوراس سلسلہ میں ان کے پاس بیغام بھیجا تووہ ایسی تیارت تھی حس کے آگے ہر طراگنا ہ بیج ہے۔

انكان سبب عاينسبه العجمالية صحيحامن اسله هوالذى اطمع التتارني البلاد وارسلهم في ذاك فهوالطامية الكبوي التى يصغوعن واكل وشيظيم

استافا صما فظ (مؤلف كتاب الدولة الخوارزمية والمغول) ني اسموقع برحسب فيل تعليق كى بهد:

اس کاظا پرهنوم به بے کدابن اثیر، جوکمغلوں کے حملہ اورخلیفه ناصرلدین الٹرکے ہم زمانہ ہیں ۔خلیفہ کی وفا سے پہلے صواحةً اس کو کہنے کی حراًت نذکر سکے تھے کہ مغلول كوبلانے والا خودطليف ناصرلدين السرنها - اس حقيقت كواكفول نے خليفه كي وفات كے بعد جراًت اور

والظاعم ان ابن الاثير وهومن المعاصرين للغزو المغولى والخليفة الناصولين الله لم يجزؤ عسلى المبعاهرة باستلاعاء الخليفة للمغول، ولم ينقل ذلك بصاحدة ووضوح الاعندما توخى الخليضة ذكرهان الحقيقة فيجلاء وجواتا

وضاحت سے بیان کیا

ابن كشرف البدايد والنهابر مين ابن المركة ول كونفل كياس اوراس بركونى جرح وتعديل نهين كى (عدرا)، صفحه ١٠٠) ابوالفداء في اين تاريخ مين اس كي نائيد كي سي ا وراكها سع :

خلیفہ نا صرادین اللہ کی طرف یہ بات منسوب کی گئے ہے وقل نسب الى الامام الناصران عوالذى كاتب كه وي بيحس نے تأكريوں كو كھا وران كو جملدكرية التتاروا طمعهم فىالبلادليشغل خوادرم شاكا كي الا الدخوارزم سناه اس كم مقابلة بين شغول عن فضد العراق موصائ اورعراق كاقصدنهكرك

چ س صفحه ۱۳۷

اسى طرح مقرنيى في اين كتاب السلوك لمعرفة وول الملوك بين اس كى تائيد كى سے (ج1 ، صفحه ٢١٨) وه

خلیفہ ناصرلدین الله کی وفات کے تذکرے میں الکھتاہے وفى خلافته محرب التتار بلاد المشرق متى وصلوا الى همذان ، دكان هوالسبب في دلا فانه كتب ابيهم بالعيوله الى البلاد خوفاص السلطان علاء الدين محمدب خوادزم شاء، لماهم بالاستيلاءعي بنداد

ناصرلدين الله كى خلافت كے زمانمين تاكاريوں نے بلاداسلاميد كيمشرتي علافهي غارت كرى كي بهال تك كمهدان يكييخ كئ ،اس كاسبب خودسي خليفه تما،اس تى تا تارىون كو كلهاك ده بلاداسلاميدين كلفس آئين- يه

اس فے سلطان علارالدین محدین نوارزم شاہ کے نون سے کیا تھا، کیونکہ وہ بغدا دپر قیمنہ کا ارادہ کررہا تھا اورچاہتا تھا کہ اس کو اینا دارالحکومت بنائے۔

ناصرلدین اللہ فے خوارزم شاہ کو نیجیا دکھانے کے لیے ہو تدبیر کی ، وہ آج ہی کسی نہسی کسی میں جاری ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے زمانہ میں عوں نے ترک خلافت کا "جوا" اپنے سرسے آبار پھینیکنے کے لئے انگریز دن کا سانھ دیا۔ بنگلہ دیں نے پاکستانی غلبہ کے خلاف اپنی لڑائی میں ایک خارجی ملک کو بہترین مددگار پایا (۱۹،۱) افغانستان میں سروار واور خال کی حکومت کو خم کرنے کے لئے وہاں کے لیڈرا شتراکی روس سے ل کے (۱۹۵۸) وغیرہ ۔ اس طرح آج بھی اکٹر مسلم ممالک کسی نہیں " تاری فتر " کی شکارگاہ بنے ہوئے ہیں ۔ اور ان نئے تا آبادول کو جولوگ میں داخلہ کا راستہ دے رہے ہیں وہ دوبارہ نو دوبارہ نو دوسان کے سیاست ویہ کہ جولوگ میں داخلہ کا راستہ دے رہے ہیں ، اس سیاست کا پہنچہ دوبارہ اسی بھیا نک صورت میں نکل رہا ہے جو بارہ حوی میں ناصرلدی اللہ کے زمانہ میں نکا تھا۔ اس جم کی سیاست میں نصرف ملت کے بہتری امکان تبرباد موت ہیں بور ہوں دو دونوں فرقیوں کے لئے کیساں مہلک ہے ، جولوگ اپنے میان کی صدیمیا نے ایک وراندازی کی سیاست ہو تو جب آتے ہیں توصرف ان کے مفروضہ ویف کو خم میں ہوئے ہیں سیاست کا شکار وہ اپنے حریف میں مہلک تا بت ہوتی ہے ۔ دہ نود بھی بہت جلد اسی تی تیج بیسیاست کا شکار وہ اپنے حریف مسلمان کو مبانا چا سے تھے ۔ بنگلہ دوش کے شنے محب الرحن کا قتل (۱۹۵۵) اور افغانست کا شکار وہ اپنے حریف مسلمان کو مبانا چا سے تھے ۔ بنگلہ دوش کے شنے محب الرحن کا قتل (۱۹۵۵) اور افغانستا کا شکار وہ اپنے حریف مسلمان کو مبانا چا ستے تھے ۔ بنگلہ دوش کے شنے محب الرحن کا قتل (۱۹۵۵) اور افغانستا کا شکار وہ اپنے حریف القا در (۱۹۵۸) کی تا بارہ مثالیس ہیں ۔

## متحده محاذ كىسىياست

یہ دوسری صدی ہجری کے وسط کا واقعہ ہے۔ لوگ ہنی امیہ کے مظالم سے تنگ آچکے تھے اور ہم جسی شام ایک نئی حکومت کے منتظر تھے جس کی ایک روایت کے مطابق آنح خور صلی الله علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی ۔ ووسری طون ہائٹی (یا عباسی) خاندان کے کچھ لوگ بنی امیہ کے کھنڈ دیراپی شاہی عمارت اکھانے کا خواب دیکھ دہے ۔ اس صورت حال نے ایک طرف عوام اور دوسری طرف عباسی حصلہ مندوں کے لئے ایک شترک نقطہ فراہم کر دیا ۔ بنی امیہ کا خاتمہ ۔ اگر چہ ظلوم عوام کے لئے اس کا محرک کچھا ور تھا اور عباسی حصلہ مندوں کے لئے ایک شترک نقطہ خواب بنی امیہ کا خاتمہ دائر چہد کے نیچہ ہیں ۱۳۲ ھیں خلافت بنوا میہ کا خاتمہ ہوگیا اور سفاح تخت شین ہوا ، جو عباس بول کا پہلا خلیفہ تھا۔ سفاح کے بعد اس کا بھائی ابو جعفر منصور خلیفہ ہوا۔ ۱۳۲ عبی اس کے ہاتھ پہلا جا محرب تھے ان ہیں محد بن عبد اللہ (نفس ذکیہ) اور مونی تربی اربیم بن عبد اللہ واض طور ٹیشہور ہیں۔ بدلاگ امام حسن ابن علی کی اولا دسے تھے۔

بنوعباس جونسلی وجه سے اپنے آپ کوخلافت کاستی سمجھے تھے اورا موی سلطنت کوختم کرنا چاہتے تھے۔ جب انھیں مذکورہ بالا دونوں بھائیوں کی خفیہ تحریک کا علم ہوا تو وہ ان سے مل گئے۔ حتیٰ کہ خودالمنصور (جوبعد کوخلیفہ ہوا) نے نفس زکیہ کے ہاتھ پر بیعیت کی ۔ اموی سلطنت ختم ہوئی ا ورعباسی سلطنت اس کی جگہ قائم ہوگئی۔ گرصورت حال ہیں کوئی تبدیلی منہیں آئی بلکہ خلالم اور زیادہ ٹرھ گئے ، منٹی کہ شاع کوکہ نا پڑا:

> فههلایابنی العباس مهلا لقد کوبت بغل دکمه الصدود ربیع عباس ایناظلم تھوٹرود متھاری غداری سے سیسنے واغدار موجکے ہیں ر

چانچنفس ذکیداوران کے بھائی و ونوں روپوش موگئے اور جو" انقلابی تحرکی، پہلے وہ بنی امیہ کے خلات چلارہ تھے اس کو اب بنوعباس کے خلاف چلا نے کے اور جو" انقلابی تحرکی، پہلے وہ بنی امیہ کے خلاف چلارہ تھے اس کو اب بنوعباس کے خلاف چلا نے لگے۔ یہاں تک کہ موقع پاکر انھوں نے خروج (سلطنت سے بناوت) کا اعلان کردیا اور مدینہ میں اپنی آزاد حکومت قائم کرلی۔ اس کے بعدان کا جوانجام ہوا وہ یہ کنفس زکید ہم احدیں مارے گئے اور ان اور ان کا مرضور کے درباریں بیش کیا گیا۔ دہی ضور حس نے ان کے ہاتھ پر نوجوانی کی عربی سعیت کی تھی۔

معباس سلطنت کے قیام سے پہلے نفس ڈکیہ کی تحریک اورعاسی تحریک دونوں کا مشترک شمن ایک تھا یعنی بنوامیہ یکرجب عباسی تحریک نیزامیہ کی تحریک کوختم کرنے میں کا میا بی حاصل کر لی اورعباسی سلطنت قائم ہوگئ تواب صورت حال بدل گئا۔ اب عباسی سلطنت کے لئے نفس ڈکیہ دختن کی حیثیت دکھتے تھے ۔ کیوں کہ وہ موجدہ عباسی سلطنت سے جی مطمئن نہیں تھے ۔ دی المنصور ہو "انقلاب" سے پہلے نفس ذکیہ کا حلیف نفا اب ان کا دختن بن گیا ۔ اس نے ان کی تحریک کوختم کرنے میں ان سرگری دکھائی کہ دو مہینے تک لباس نہیں بدلا اور سبتر بہنہیں سویا ۔ اس کو اس وقت تک جین نہیں آیا حب تک اس نے اس تحریک کوختم نکر لیا ۔

تاریخ کا یتجربه ایک برارسال بیلی بیش آجاعقا جوبتارها تھاکہ مختلف محرکات رکھنے والے لوگ جب کسی مقصد کے لئے متحدہ محافر بنائے ہیں نواس کا فائدہ ہمیشہ اس فرق کو صاصل ہوتا ہے جوزیادہ زور آور اور ہوشیار ہو۔ گرعجیب بات ہے کداس تجربہ سے فائدہ نہیں اٹھا یا گیا اور لوگ بار باراسی ناکام تجربہ کو دہراتے رہے۔

جمال الدین افغانی (۱۹۹۱ - ۲۰۰۱) نے مصری احیات کا علم بلندکیا - اکنوں نے اس مقصد کے لئے قوم پرسنوں کی ایک انجن الحزب الولئی کے نام سے قائم کی حس کے ممبرول کی تعداد کانی وسیع بھی - اس میں شیخ محد عبدہ ، معد زاغلول پاشا ، عبداللہ نعیم ہے اور احسان ہے جیسے ممتاز لوگ شامل تھے مصری جمال الدین افغانی کا اثر ورسوخ اتن بڑھا کہ وہ الدین افغانی کا اثر ورسوخ اتن بڑھا کہ وہ الدین افغانی کا اثر ورسوخ الدین افغانی کا افران کی این برہ جمال الدین افغانی کا معر کے تخت حکومت پڑتمکن ہوگیا ۔ اگرچہ اس کا ممیابی میں فرانس اور برطانیہ کا دفعانی کی افغانی اور ان کے دو وہ میں ہوئی برہ خوش ہو سے تراخی نظر ہوئی الدین افغانی اور ان کے معموم خادم ابو تراب کو مصر سے جلاحظی کا حکم دے دیا ۔ توفیق پاشا نے تخت بر سین بھی میں الدین افغانی کی خفیہ محلسوں میں شریک موجبکا تھا ، اسے اچی طرح معلوم تھا کہ بدلاک امیر سیل میں الدین افغانی اور ان کے معموم خادم ابوتراب کو مصر سے جلاحظی کا حکم دے دیا ۔ توفیق پاشا کہ سید بھال الدین افغانی کی خفیہ محلسوں میں شریک موجبکا تھا ، اسے اچی طرح معلوم تھا کہ بدلاک امیر سیل میں الدین افغانی اور ان کے خطوم تھی طرح معلوم تھا کہ بدلاک امیر سیار اس کے اس خدم میں بیر سیل کی وہ دی کو حکومت کے لئے ایک خطوم مجھا ۔ اس نے فوج اور پولس کی کائی گرانی میں جال الدین افغانی اور ان کے خاوم کو موکز کی گرانی میں جال الدین افغانی اور ان کے خاوم کو موکز کی گرانی میں جال الدین افغانی اور ان کی خواد می کو موکز کی جو دی کو حکومت کے لئے ایک خطوم مجھا ۔ اس نے فوج اور لولس کی کڑی گرانی میں جال الدین افغانی اور ان کی خاوم کو موکز کی جو دی کو حکومت کے لئے ایک خطوم مجھا ۔ اس نے فوج اور کو انس کر کری گرانی میں جال الدین افغانی اور ان کی خواد کی کو حکومت کے لئے ایک خطوم میں اندین کی حکومت کو کو کومت کے لئے ایک خطوم میں اندین کی حکومت کو کو کو کومت کے لئے ایک خطوم میں کری کر گرانی میں جو کر کو کو کورمت کے لئے ایک خطوم میں کری گرانی میں کو کورمت کے لئے ایک خطوم کی کورمت کے کورمت کی خوادم کورمت کے کورمت کی خوادم کورمت کے کورمت کی حکومت کورمت کے کورمت کیا گرانی میں کورمت کی کورمت کورمت کورمت کی کورمت کورمت کورمت کی کورمت کی کورمت کی کورمت کی کورمت کر کور

بعیب بات ہے کہ صوف المصد صدی بعد اسی مصد میں تھیک اسی علمی کو دوبارہ اس سے زیادہ بری شکل میں در ایا گیا ۔ ۲ م ۶۱۹ میں جب مصریں شاہ فاردق کی حکومت کا تختہ الٹ گیا اور فوجی افسروں نے ملک میں حکومت تا کا کر لی توایک صاحب مجھ سے ملے ۔ "مولانا .... . مصرحانے کا بروگرام بناد ہے ہیں " انھوں نے بہت دا ذوادانہ اندان میں کہا ۔

دوكيوں فيرست توہے " بيں نے بو حجها ر

دیہ جرمصریں انقلاب بھا ہے ، بظا ہرلوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فوجی انقلاب ہے ، گرحقیقة الخوانی اس انقلاب کے ہیروہیں ۔ اب مصریں انوان المسلمین کی حکومت ہوگی ، مولانا اس لئے جانا چا ہتے ہیں کہ اس نازک اور تاریخی موقع پر انوانی لیڈروں کی خبیجت کریں اور اسلامی نظام کی تعمیر کے لئے انھیں مفید شورے دیں ،

یہ وافعہ ہے کہ صربیں جونوجی افسرانفلاب لائے تھے ان بیں ایسے بھی تھے جن کے انوان المسلین سے تعلقات تھے۔ وہ اخوانی تخریک کی تائید کرتے تھے۔ وہ اخوانی تخریک کی تائید کرتے تھے۔ وہ اخوانی تحریک کی تائید کرتے تھے۔ می تائید کرتے تھے۔ می تائید کرتے تھے۔ موجودہ صدرسا وات کا بیان ہے کہ فوجی افسروں کی" انقلابی کوشل "نے ان کو مامود کیا تھا کہ وہ اخوانیوں سے رابطہ قائم کریں اور انقلابی جد وجہد کے سلسلہ میں ان کی تائید حاصل کریں۔ چنانچ جس رات کوشاہ فارون

کی حکومت کاتخترا لٹاگیاہے۔ انوانی دِضاکارفاہرہ کی سٹرکوں پربہرہ دینے ہیں شغول تھے۔ وہ ان خفیہ بانوں کے بھی راز دار تخصے بیس شاہ فارون کوتخت سے معزول کرنے کی سکیم بنائ کئی تھی ۔

"جب انخان المسلمين اور فوجی افسروں كے اشراك سے مصر سي انقلاب آيا تھا توكبوں اليبا مواكہ فوجی افسروں فر برسرا قتدارا نے كے بعدا نؤانيوں كوخم كر دبات يہ سوال اكثر لوگوں كو بریشان كرنا ہے۔ جواب بالكل سادہ ہے۔ بر "اشتراك "اسى قسم كى ايك غلطي تقى جس كا كمونہ او بركى مثالوں ميں آپ ديچھ چكے ہیں۔

شاہ فاروق کی فرج کے بھے ہونبرافسر فاروق کی قبر کے اوپراپی مکرانی کا تخت بجیانے کا تواب د بھورہ سے تھے۔
کرانھیں سنسبہ تفاکہ دہ تہا اپنے اس تواب کو کا شکل دے سکتے ہیں۔ دوسری طرف افوان المسلمین مصری اسلامی طرز کی حکومت قائم کرنے کے نواسش مند تھے۔ گران کی سمجھ ہیں نہیں آ یا تفاکہ وہ اپنی اس تمنا کو کس طرح واقعہ بنائیں ۔ دونوں کی راہ کی رکا درخ بطاہر صرف ایک ہیزتھی، شاہ فاردق کی حکومت ۔ اس صورت حال نے دونوں گروموں کے ایک مشترک لفظ کر اتحاد خواب ہیں شاہ فاردق کی حکومت ۔ اس صورت حال نے دونوں گروموں کے ایک مشترک لفظ کر اتحاد خواب ہم لا قائیں اور دوستیاں شروع ہوگئیں۔ خفیہ جالس ہیں شاہ کے خلاف اسکیمیں بنے لگیں ۔ دونوں نوش ہوگئی تو زیا دہ ہوستیا را ور علی طور پر حکومت سے قریب ترقیم اورا تفاق سے یہ دی بروہ ان اور کی خفی سے دریا کہ تھے جن کو اسلامی لگا نگٹ سے زیا وہ نواز کی تحکیم کی تو تو تائی سے دریا کا قریب کی شخصیت حال تھی دہاں اب یہ تو تو تائی سے قریب کیا تھا۔ انقلاب کے بعدایفیں محسوس ہوا کہ ان حصلوں کی تھیل میں بہلے جہاں شاہ فاردق کی شخصیت حال تھی دہاں اب یہ سے تھی میں محسوس ہو گئے ہیں یا کم از کم کھڑھے ہوسکتے ہیں رحل بہت آسان تھا۔ پہلے کے فوجی افسراب ملک کے دوست "اکر کھڑھ ہو ہون فاردق کی ہوسے ہوسکتے ہیں رحل بہت آسان تھا۔ پہلے کے فوجی افسراب ملک کے مکراں بن چیکے تھے۔ انھوں نے اپنے قابم و دوستوں کواس سے بھی زیا دہ بے دردی کے ساتھ اپنی را ہ سے ہٹا دیا حب کا مظاہرہ انھوں نے شاہ فاردق کی ہو دوت کہا تھا۔

اس آتی دی سیاست کومزید برترشکل بین پاکستان بین د ہرایا گیاہے۔ ۱۵ ۱۹ میں پاکستان میں فوجی انقلاب ہوا اور صدر ابوب کی "ڈکٹٹر شنب " ملک میں فائم ہوگئ ریصورت حال ملک کے بہت سے لوگوں کے لئے پریشان کی منی ۔ ان میں ایک طبقہ "اسلام نہیں نہ مسئل میں اسلامی نظام المنے کے الم بردار تھے ادرصد ابوب اور ان کی بنیا دی جمہوریت" ان کے نزدیک اس داہ کی سب سے بڑی رکا دیا دے تھی ۔ درسراگردہ سیکولر اور سوشلسٹ فرہن رکھنے والوں کا تھا۔ ان کو بھی ہی محسوس ہور ہا نفاکہ " بنیا دی جمہوریت" کے ہوئے ہوئے دہ ملک سوشلسٹ فرہن رکھنے والوں کا تھا۔ ان کو بھی ہی محسوس ہور ہا نفاکہ " بنیا دی جمہوریت" کے ہوئے ہوئے دہ ملک کے اقدار پر فیصند نہ کرسکیں گے ۔ اس سے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کو ختم کیا جلئے ۔ دونوں گروہ آخری کی مدر ابوب" منزل کے بارے میں ایک و درسرے سے مختلف نقط منظر کھتے تھے ۔ تاہم دونوں محسوس کرتے نقطے کہ" صدر ابوب" کی ذات دونوں کے لئے کیاں رکا دی ہے ۔ اشتراک کی اس منفی بنیا دنے دونوں کو ایک متی دہ سیاسی بلیٹ فارم بر کی جا کہ دیا۔ اور بھرد دنوں نے مل کر ملک میں دہ طوفان مجایا کہ خود ملک دوٹکرٹے ہوکر رہ گیا۔ یہ تحدہ محافر جو بڑے بڑے والاوں کے ساتھ بنایا گیا تھا جب اپنے آخری انجام کو پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس کا ساز افا کہ دسکولرزم اور سوشلزم کے علم برداروں کے ساتھ بنایا گیا تھا جب اپنے آخری انجام کو پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس کا ساز افا کہ دسکولرزم اور سوشلزم کے علم برداروں

کے حصربیں آیلہے اور اسلام پہندگر وہ کواس کے سواکھے نہیں الاکرسادی طاقت فرچ کرکے سیاست کے صحرامیں ملوما مدل حود ا بینے دہیں ۔

اب ای نا دان سباست کو بهندوستان کے کچھسلم قائدین نے اس ملک بیں درا مدکیا ہے۔ وہ معب بداتی سیاست کے نعرے لگارہے ہیں۔ ایکشن کے موقع پر وہ ایک سباسی پارٹی سے مل کر دوسری پارٹی کوشکست دیتے ہیں۔ مگرقوم کے بے شاد وسائل کو خرچ کرنے کے بعد ان کے مصد بیں جوا خری جزائی ہے وہ صرف بر کہ انکشن کے بعد جب لاگ اسمبلیوں پر فیصنہ کرلیں اور وزار نیں بنالیں نو ممارے لیڈر اسٹیج برخود ار بوکر باپرسیں کا نفرنس کرے بہ انکشان ، کوس کہ جیتنے والوں نے ہم سے قلاں فلاں وعدے کئے تھے جو پورے نہیں کئے گئے ۔ ۱۹۹۹ کے انکشن میں معاہدانی سباست کے رہناؤں نے دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر دیا سنوں میں حکم ان کا گرس کوشکست دی۔ ، ۱۹ اے کہ شن میں اندراکا ندھی کی شکست کے رہناؤں نے دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر دیا "گران خوصات کے با دیود اس مورت عال آن جی دیری ہے جب کی دو ہیں تھی ۔

سی پیر نہیں آناکہ ایک ہی خلعی کوم کمب تک دہرائے رہیں گے ۔ اصل سیاست یہ ہے کہ خودا پنے آپ کوطافتور اور شیحکم بنایا جائے ۔ سیاسی انتراک یا متحدہ محافہ مہیشہ اس فراتی کے لئے مفید موتا ہے جو دوسروں کے مقابلہ ہیں زیادہ فیصلہ کن پذریشن کا حامل ہو، اندرونی کمزوری اور انتشار کو درست کرنے سے پہلے متحدہ محافظی طرف دوٹر نا ناوانی کے سواا در کچھ نہیں ۔ (اگست ۲۰۷)

آس سلسلیں اسلام کا صول بہ ہے کہ جہاں تک جزوی امور میں تعاون کا تعلق ہے ۔ اس قسم کا تعاون ہراکی سے لیا جا سکتاہے ، حتیٰ کہ کا فرومشرک سے بھی ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے نازک سفریس عبداللہ بن م کر کھے طور سنما بنایا جو کہ مشرک تھا ۔ صفوان بن امیہ آب کے ساتھ غزوہ حنین بب شرک ہوئے ۔ حالاں کہ اسس وقت تک وہ مشرک تھے۔ امام زہری نے روایت کیا ہے :

ان دسول الله علیه و دسلم استعان بناس سول انترصل الترعلیه وسلم فیعض بیرد دیول سے جنگ کے من اببہود فی حدیدہ فاسم میم اردا اسید فی سند) موقع پر مدد فی توان کے لئے مال عنیمت بیس مصریم رکیا۔
مر برجزوی اور انفرادی تعاون کی مثالیں ہیں۔ کلی جد وجہد کے سلسلہ بیں کہ بی اغیار پر بھروسنہیں کیا جا سکتا۔ خاص طور بروہ جدوجہد جو "غیرصالے حکمال" کو بٹاکراس کی جگہ " صالے حکمال" کو لانے کے لئے کی جائے۔ اس شیم کی سیاسی جدوج بدو تا اللہ کی اپنی طاقت پر بونا چاہے۔ کوئی جاعت صالے اگراپنے بل پرانقلاب لانے کی پوزسین میں نہ موتواس کا فیرسیاسی وائر ہ علی میں کام کرنے پر فاقت پر بونا چاہے۔ کوئی جاعت صالے اگراپنے بل پرانقلاب لانے کی پوزسین میں نہ موتواس کا فیرسیاسی وائر ہ علی میں اور خالی شروع کی بنا پرائیا کھی نہیں کرسکتے کہ " فیرصالے حکمال "کو بے وخل کرنے کے بعد اپنے گھروں کو وائیں جا ہیں اور خالی شروع کی بنا پرائیا گھروں کو وائیں جو دفل کرنے ہوئی ہوئی ہوئی ہی جو بھی ہوئی ہوئی ہی طور پر غیرصالے عماص کے غلیہ برختم ہوگی ۔ ساری تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے۔

## جب تعميري حوصلے سياسي عزائم بين تبديل بوجائيں

الوعلى محدين على بن مقله (١٣٧٨ - ٢٤٢ه) ايك غيرممولى صلاحيت دكيف والافن كارتها واسف فارم عربي خط (خط كوني) مين اصلاحات كريك اس كوحسين ادر حابع بنانے میں کامیا بی حاصل کی رابتدامیں وہ عباسی حکومت کے ايك دفترمين جه دينار ما موارينتي نفا - بيراس كافي كمال اس كخفليفَ كے دربارتك لے كيا۔ بہاں اس نے اتى مقبوليت حاصل کی کرمسلسل تین با دشاہوں کا وزیر نبتار ہا۔ اولاً مقتدر بالنَّدعياس (٢٢٠-٢٨٢) كانجفراس كي بهاني ) کا'اس کے بعدراضی باللہ ( ۳۷۹ ــ ۲۹۷) کار واضح موکد « وزير " قديم زمانے مي دزبراعظمك بممنى مونا تفاكيونكه بادشاه كاصرت إيك درير مونا كقا اوراس كوسار اختيارات حاصل بوزيق مقتدر باللدك ابتدائ زماني بسامدين عباس وزير كقار اس كے سانداس نے على بن على الجراح كونات وزيرب يانو لوگوں کو بخت تعجب ہوا۔ ایک شاعر کی نظم کا ایک شعربیہے۔ اعبب من كل ما دأين

ان وذبیر بین فی بلاد سب سے عجب بات جو ہم نے دکھی وہ یمکرایک ملک میں دو دزیر بیں ابن مغلہ کے یہ مناصب اس کے فن کی ترقی بیں بے صد مددگار ہوسکتے تھے۔ اگران ملے ہوئے مواقع کو وہ فن تحریر ادر اس سلسلے کی ددسری چیزوں کی ترفی ادر تحقیق میں لگا آ تو نہ شر یہ کہ عربی رسم الحظ سبت بہلے اپنے مول کا کمال کو پہنچ جاتا ، بلکہ ہوسکتا ہے کہ تحریرا در کتاب کے میدان کی سبت سی دوسر ی ایجادیں جو س کے سبت بعد سائے آئیں اس کے ذمانے میں

د جودين آگئ مويين مثال كے طور بركا غذابن مقله سے آگھ سوبرس ينده ، ١٥ ين جين بين ايجاد مواراس كا ايجاد كرية

ابن مقلہ جونہ مون نی تحریکا ماہر تھا بلکہ جرت انگیار تخلیفی صلاحیت رکھا تھا۔ اگر دہ ابنی خدا داد صلاحیوں کو اپنے میدان میں لگا باتو کا غذر ادر چیپا کی ادر اس طرح کی درسسری تعمین جوعالم اسلام کو میہت بعد کو بلیس شاید ابن مقلہ کے زمانہ کی میں اس کو بل مجنی ہوئیں۔ مگر وہ اس پرفائع ندرہ سکا کہ اپنے میں اس کو بل مجنی ہوئی محد و در رکھے۔ و زرارت کے للے ہوئی مواقع کو وہ تحریر اور کا غذا ور چیپائی کی ترقی میں استعمال کرسکتا تھا۔ اس کے بعکس اس نے ان مواقع کو عزت دناموری کی طرف چیلائگ لگا لے کے لئے ایک زیبنہ کے طور پر استعمال کی طرف چیلائگ لگا لے کے لئے ایک زیبنہ کے طور پر استعمال کی طرف چیلائگ لگا لے کے لئے ایک زیبنہ کے طور پر استعمال کی ابن مقلد جب و زیبر کے منصر بر بہنچ گیا تو اس کے ساتھ میں جن کو صالات میں جن کو صالات میں جن کو صالات میں بر بہنچا دیں ۔ اس کے نتی تو عیل اب سیاسسی کسی بلند تھا میں بر بہنچا دیں ۔ اس کے نتی تو عیل اب سیاسسی کسی بلند تھا میں بر بہنچا دیں ۔ اس کے نتی تو عیل اب سیاسسی کسی بلند تھا میں بر بہنچا دیں ۔ اس کے نتی تو عیل اب سیاسی

عزائم میں تب دیں ہوگئے رضاموش تعمیری کاموں بین شخول رہنے کے بجائے وہ سیاسی اور فوجی تحریحوں کالیڈر بن گیا اس نے بین صوبہ بنا یا کہ خلیفہ قاہر باللّٰد کو تحت سے آثار کر ابدا حمدین مکتفی کو عباسی سلطنت کا حکمال بنا ۔ یا جائے ر راز کھل گیا ۔ ابن تقلہ پر ببالزام لگا کہ اس نے فوجی مردار موٹس خا دم کے سیا تھی رسازش کے انکشاف کے بعد کو ختم کرنے کی سازش کی تحقی رسازش کے انکشاف کے بعد رسی میں میں کو تو ہا میں حق

رارس لیا - ابن صدر بربرادام که داس کومت سردادمونس خادم کے ساتھ مل کرفا ہر بانندی حکومت کوختم کرنے کی سازش کی تھی ۔ سازش کے انختاف کے بعد ابن مقلہ کا گھر جلوادیا گیا - ابدا حمد بن متنفی کو دیوار میں چن دیا گیا رتا ہم ابن مقلہ کی ذہانت اس کے کام آئی ۔ وہ فرا ر ہوکرنے گیا ادر اس کے بعد بانچ لاکھ دینا دخلیفہ کو ندر کرکے دوبارہ در ادرت حاصل کہ کی سگر اس کے سیاس عزائم نے دوبارہ اس کے لئے مسائل بہدا کئے سیباں تک کدافی بائد نداس کو وزارت سے عزول کرکے اس کے گھر بی نظر بند کر دیا اور اس کا در ایاں ہاتھ کھ ادیا ۔ بلا شعر بیر ایک سخت ترین سزائقی جوکسی فن کارکو دی جاسکتی تھی ۔ گھر کی فید بیں جو اشعار وہ ٹیر مطاکر تا تھا۔ اس میں سے ایک شعر بیر تھا:

لیس بعدا دیمین لن نا عیش یاحیاتی بانت پمینی فسینی دایاں باتھ کش جلنے کے بعد زندگی میں کوئی لطف نہیں ،اے میری زندگی جب میرا دایاں ہاتھ مجھسے جدا ہوگیا تو تو بھی جدا ہوجا۔

ابن مقلد کی غیر محد فی صلاحیت کا اندازه اس سے کیا جاسکتا ہے کہ جب اس کا دایاں ہا تھ کٹ گیا تواس نے بائیں ہاتھ سے تھنے کی مشق کی میہاں تک کہ بائیں ہاتھ سے بھی وہ اتناہی اچھا لکھ لیتا تھا جیسا وہ دائیں ہاتھ سے لکھتا تھا۔ بھراس نے اپنے کے مہوئے ہاتھ میں ایک قلم اندھا اور اس سے تھنے لگا کہا جا تاہے کہ ہاتھ کھنے سے بندھا اور اس سے تھنے لگا کہا جا تاہے کہ ہاتھ کھنے سے کے خط اور ہاتھ کھنے کے بعدے خطیں کوئی تمیز نہیں کرسکتا تھا ریہ باکمال انسان اپنے گھرکے قیدفا نے میں کرسکتا تھا ریہ باکمال انسان اپنے گھرکے قیدفا نے میں کہ مسال کی تاہم مرکبا۔

ابن مقارشاء تھی تفاراس نے اپنے کی طرو کے اتھ کے ماتم میں مہت سے استعاد موزوں کئے۔ دہ کہتا تھا: "وہ ہاتھ حس نے قرآن کے فلاں فلاں نسنے محصے مجس نے رسول اللہ کی فلاں فلاں حدیثیں تکھیں ، حس نے مشرق ومغرب میں احکام کی فلاں فلاں حدیثیں تکھیں ، حس نے مشرق ومغرب میں احکام کھی کہ کی میسیے دہ چوروں کے ہاتھ کی طرح کا طے دیا گیا ۔"

ماضی کے ابن مقلہ کو تاریخ معان کرسکتی ہے، مگر جال کے "ابن علہ" جوا پنے مناصب کو تعمیری جد و حبد میں نہیں لگاتے بلکہ اشتہاری قسم کے ذاتی عزائم میں اپنے فتیت مواقع کو رباد کر دہے ہیں۔ ان کے باس دو سری بار اسس اند د مہناک غلطی میں بتلا ہونے کا کیا عذر ہے۔ کیا انھیں یا د نہیں کہ مومن کی تعرفیف یہ کی گئے ہے کہ وہ ایک بل سے دوبار نہیں کہ مساجا تا۔

يرابك حقيقت بساكه بهترين صلاحيتين تميشه سیاسی عزائم میں بربا دمونی ہیں۔سیاست بازی کے كامين عام طوريروس الك حصد ليت بي جو قدرت سے اعلى صلاحيت كربيدا هوتے ہيں۔ وہ اپنی اعلی صلاح كوكسى تقيرى خدمت بين لكانے كے بجائے سياسي كرانوں کوا فنڈارسے بے دخل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ اس کے نتیجہ میں بے شار انسانی جانیں ضائع ہونی بیں ۔ بےشماراقتصادی وسائل برباد ہوتے ہیں۔ اور علاً اس كسوا اوركية نبي موتاكه كيدوكون كوليدرانه شهرت عاصل بوجائ ادرعوام كحصمي صرف ينتجه ك كدايك" ظالم" كى حكد دوسرا" ظالم "تحت سلطنت ير بيط كيا مور تاريخ مين كوئي مثال نبين ب كمعت المه أرائ كى سياست سيحهى كوئى حقيقى نتيج برآ مد ميوا بيو . توم كواتها نے كارازيد ب كرقوم كرسماليغ بياسى جھنڈ ك نیجاکس -انفرادی حصلوں کا بیج 'جہاں زمین میں دفن موا وين سے قوئى تعبل كاشاندار درفت "اكتاب- أج ہاری آاری کو ای شم کی شہادت سکا نتظارہے۔

### سياست كساته دني خدمت كاكام نبي كياجاسكتا

شمانی ناتجریای ۱۰ ملین آبادی میں ادھے سے زیادہ سلمان ہیں۔ دوسوہس پہلے کی بات ہے۔ شمالی ناتجریا کے سلطان ہیوا نے در بار بین بالایا اور ان کو تحفے دئے را نے والوں ہیں ایک بزرگ نے تحفہ فول نہیں کیا ریختمان دان فودیو (۱۸۱۷ – ۱۸۵۷) کھے۔ اکھوں نے کہا: بین آپ کا تخفہ اس وقت لول گاجب کرآپ مجھے کو تبلیغ اسلام کا بردا ندعطا منسرہ کیں ۔۔ سلطان نے فورا اُن کے مطالبہ کو مان بیا ریختمان وان فودیو نے اس کے بعد تبلیغ و دعوت کا کام شروع کیا ۔ ان کی کوششوں نے اس کے بعد تبلیغ و دعوت کا کام شروع کیا ۔ ان کی کوششوں سے نامجکی کے اسلان ہوگئے۔

تائم بیسلسله در تک قائم ندره سکا عثمان دان فودید فاس کے بورسلطان کے سامنے سیاسی مطالبات کی شرح گفتاؤ، وغیرہ ، دس فسم کے مطالبات نے کم افول کو خفاکر دیا رسلطان بیواکسی طرح ان کو برداشت کر تاریع اس کے مرف کے معالبات سے کم افول کو خفاکر دیا رسلطان بیواکسی طرح ان کو برداشت کرتار ہا۔ اس کے مرف کے بعداس کا لاکا سلطان نفٹ تا تخت پر بیٹھا۔ اس نے خصرت عثمان دان فو دیو کے سیاسی مطالبات کور دکیا بلکہ ان کی شیفی مرکز میول پر بھی پابندی مطالبات کور دکیا بلکہ ان کی شیفی مرکز میول پر بھی پابندی کے سیاسی مخالف بن کر کھڑے ہوگئے۔ ۹ ۔ مرا بیس اسس موت (۱۸ ای تک ناکام طور پر جاری رہا ۔ حدو بیو بواجو عثمان دان فودیو کی ایسی مخالف ناکہ خودیو کی ایسی مخالف دان فودیو کی ایسی مخالف ناکام طور پر جاری رہا ۔ حدو بیو بیو ایسی مخالف دان فودیو کی ایسی مختان دان فودیو کی اختار کی میں تاریخ بایب سے موت (۱۸ ای تاریخ کی درا تن می تھی اور اس کے مراقع بیای ایک طرف تا بینے والد کے ایک والد کے جاد دی تو بیات ہے کہا حدو بیو سے والد کے دائی والد کر اس کے دائی والد کے

انجام سے کوئی سبت بہیں لیاا دراسی تجربہ کو بھر دہرا با جو
ان کے بیش رد کے زمانہ میں ناکا م بوجکا تھا۔
"میری کوشسٹوں کی وجہ سے دسمبر ۱۹۲۳ اسے لئے رمار پ ۹۵ ۱۹ اسک تقریباً دولا کھ (۱۳۹۳ ۱۸۹)
مشرکوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں سے معجن اسسے لوگ بھی ہیں جوسا جی زندگی میں نمایاں مقام رکھتے ہیں تو لوگ بھی ہیں جوسا جی زندگی میں نمایاں مقام رکھتے ہیں تو رہ با کے رائد گا ہیں جوا کھو بو (۱۹ ۲۹ میں تقریر کرتے ہوئے (۱۹ ۲۹ کی موتم اسلامی (قاہرہ) میں تقریر کرتے ہوئے کے نفر انھوں نے کہا کہ افراقیہ کی لگ بھگ ۲۲ کرور آبائی میں دس کرور ۸۰ لاکھ مسلمان میں۔

اگرمسلم ملکول کی مدد شامل حال ہوتوا فرنقیہ کے مشرک قبائل میں تیزی سے اسلام تھیل سکتا ہے۔ادر اس کا تبوت خود میری وہ کا میا بیاں میں جن کا یں نے انھی سوالہ دیا "

احروبلبكواسلام كى ضرمت كا يجذبه اپنے دادا منان ڈان فوڈ يوسے ملائقا۔ ١٩ ويں صدى بيس حب بريگال، فرانس اور برطانيدنے افريقہ كے علا قول مبس كھسنا شروراكيا توا فريقہ بيں اس كے ردعمل كي قست بيت سے صلحين اکھ كھڑے ہوئے۔ انعیں بیں سے ایک عثمان ڈان فوڈ يوجى تھے۔ انعوں نے گزشتہ صدى بين سلمانوں كى اصلاح اور استفارى طاقتوں كے خلائ دريائے انجروائے كار جہادكى دبر درست تحريك چلائى دريائے نائجروائے كار کار دريائے انگوں كے انتقال كے بعدان كے جانشينوں نے سوس ١٩ يس ان كے انتقال كے بعدان كے جانشينوں نے سوس ١٩ يس ان كے انتقال كے بعدان كے جانشينوں نے

بہم جاری رکھی۔ نامجیر بائی را جدھانی لاگوس سے لے کرشمال میں نکوٹوسٹ ہزنک مقابلے جاری تقے۔ تاہم آخری فیصلہ انگر بزوں کے حق میں ہوا۔ انفوں نے ۸۹ ما میں سلطان محدطا ہرا دران کے ساتھیوں کوشکست دے کر نامجر بارتی جندکر ہیا۔

احروبلوا میں ردایات کے درمیان موجودہ صدی کے آغاز میں بدیا ہوئے۔ ان کے باب سوکوتو کے امیر فلبیلہ تھے۔ ابھی دہ دس سال کے تھے کہ باپ کا انتقال ہوگیا۔ ان کی ماں ایک دینداد خاتوں تھیں۔ قدیم دواج کے مطابق پہلے انھیں قرآن حفظ کرایا گیا۔ اس کے بعدا تفوں نے عربی مدرسہ میں داخلہ بیا اور ۲۱ سال کی عربی کرنے ہیں داخلہ بیا اور ۲۱ سال کی عربی کرنے کی سینا کالج میں داخلہ بیا اور ۲۱ میں مغربی تعلیم کے لئے کا سینا کالج میں داخل ہوئے اول اس کا گرزی زبان اور ریا صنیات کی تعلیم عمل کی ۔ خاندانی مسلطان حسن نے ان کوسکوتو کا امیر بنایا گیا۔ سم ۱۹ ہیں جب سلطان میں خواخوں کے اس سلطان حسن نے ان کوسٹ ہررباح کا گور نرمقر کہا۔ میں ابو کرسے وکوتو کے "سار دونی " کے منصب میں اندی کے مسلطان میں جب سلطان میں اندین کا سفول نے ندن کا سفر کیا اور ابر کراڑ کیا۔ میں مواد ورسے وکوتو کے " سار دونی " کے منصب برمانے کیا تو نے سلطان اور اندی کے مسائل ہر حکوم میں انتقال ہوا تو نے سلطان اور اندی کے مسائل ہر حکوم میں انتقال نہوں کا سفر کیا اور اندی کے مسائل ہر حکوم میں انتقال نے سے گفتگوئی ۔ " ازادی کے مسائل ہر حکوم میں برطا نیے سے گفتگوئی ۔ " ازادی کے مسائل ہر حکوم میں برطا نیے سے گفتگوئی ۔ " ازادی کے مسائل ہی ہوگوم میں برطا نیے سے گفتگوئی ۔ " ازادی کے مسائل ہر حکوم میں برطا نیے سے گفتگوئی ۔ " ازادی کے مسائل ہو کور کور میں برطا نیے سے گفتگوئی ۔ " ان اور کی کے مسائل ہر حکوم میں برطا نیے سے گفتگوئی ۔ " ان کور کور کی میں برطا نیے سے گفتگوئی ۔ " ان کا کی میں کور کی میں کی کور کی میں کی کور کی میں کی کور کی میں کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کیا کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کیا کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کور کی کی کور کی کی کور کی کور

۱۹۷۳ کی مردم شاری کے مطابق نائجریا میں ۱۳ میں اور دوسرے ۱۳ مین مسلمان ہیں ، عیسائی ۱۹ ملین اور دوسرے قبائل ۱۰ ملین ہیں - شالی نائجریا میں زیادہ ترمسلمان آبادہیں اور جوبی نائجریا میں زیادہ ترعیسائی راحمد بو شالی نائجریا کے لیڈر مقے۔ دہ مغربی استعار کے خلات جنگ یں بیش بیش ہے۔ ۱۹۷۰ میں نائجریا از دم و تو و ہا ایک نیڈرل گورنسٹ بنی اس مکومت کے فیڈرل پرائم منشر ایک نیڈرل گورنسٹ بنی اس مکومت کے فیڈرل پرائم منشر ایک نیڈرل پرائم منشر

نابخریایی دومسلے ہیں۔ یہاں سلان کی تعالقہ مسر فی صدے۔ گرتعلیم اقتصادیات اور تنظیم ہیں ہیں ہوئے ہیں۔ ہونے کی وجہ سے علا اکٹر شعبوں پرعیسانی جھائے ہوئے ہیں۔ عنرورت ہے کہ انھیں تعلیما اوراقتصا دی اعتبارسے بلند کیا جائے تاکہ وہ ملک میں اپنا جائز مقام پاسکیں۔ دومرا کیا جائے تاکہ وہ ملک میں اپنا جائز مقام پاسکیں۔ دومرا کام یہاں کے عیسائیوں اور فاص طور پر املین شرکتا بی میں اسلام کی اشاعت ہے۔ یہ دونوں کام احدو بتو نے مشروع کر دیئے تھے۔ گران کی شہا دت سے جوسیق متی ہے وہ یہ کہ تھی رقبیع کا کام سیاست کو لے کر نہیں کیا جاسکتا احدو بلو اگر سیاست سے الگ ہوکر برکام کر رہے ہوتے تو وہ یہ ۔ ۲۰ برس میں نامجے ریا کی تاریخ بدل دیتے رکز سیا کے خار زادنے الفیں بھی ختم کر دیا ا در ان کے تی احدامالی کام کو بھی ہے۔

#### سبیاسی حرص کے بجائے سیاسی قناعت

کوئی مردعورت اپنی اولا دکوتسلیم کرنے سے انکارنہیں کرسکتے ۔ یہ سیاست کامعاملہ بھی ہے کسی کے لئے ممکن ہیں کہ دہ ا کہ دہ اپنے پیدا کردہ سیاسی حالات کے منطق نتائج سے انکار کرسکے ۔ ایسی ہرکوششش ہمیشہ الٹی ٹیرتی ہے اور صرف محرومیوں میں اصافہ کا باعث نبتی ہے۔ اس کو یا کستان کی مثال سے سمجھتے ۔

پاکستان تقسیم کے نعرہ پربنا مسلمانوں کی طرف سے «ڈاٹرکٹ اکیشن » کی نوبت آجانے کے بعد بالآخسریہ تحریک کامیاب بوئی اور فرنی ثانی نے اس مطالبہ کو مان لیا کہ آبادی کی بنیا دپر ملک کوتقسیم کر دیا جائے۔ گر ۱۹۲۹ ہی جب تقسیم کی مرحد ب طریح کا وقت آیا تو پاکستانی لیڈروں کو نظر آ یا کہ تقسیم کے اصول کے مطابق «جوناگڑھ » اور «حیدر آباد» جبین سلم ریا تنیں ان کے ہانچہ سے نک دی بیں۔ اب ایھوں نے کوشش کی کہ دیسی ریا سنوں کے معاملہ میں الیان کے اصول کو مبھم کھا جائے۔ وہ سمجھے کہ اس طرح وہ بریک و تقت کشم پر بھی قبضہ کرلیں گے اور جبدر آباد پر بھی ۔ کشم پر کواس دیں کہ دہاں کی آبادی بیم سلمان ہے۔ کشم پر کواس دیں کہ دہاں کا آبادی بیم سلمانوں کی اکثر بیت ہے ، حیدر آباد کو اس لئے کہ دہاں کا حکم لائ سلمان ہے۔ گریہ تود اپنے بدیا کر دہ حالات کے مطبق نتا بچ سے انکار کرنا تھا۔ چنا نچہ اس کا انجام الی ہوا۔ دوخرگو شوں کے پیچھے دوڑ نے کی کوشش میں یاکستان ایک کو بھی نہ پکڑ سکا۔

پاکستان بنا توبه دو ایسے انگ انگ جمگوں پشتمل کھا جن بیں سے ایک (مشرقی حصد) داضع طور پر دوسر کے متفا پلر میں عددی اکثریت رکھتا تھا ربٹکالی لیڈر حسین شہید سہر در دی کی کوششنوں سے پاکستان کے سابقہ دونوں حصول میں سیاسی مساوات (Parity) قائم ہوگئ ۔ صدر ایوب خال کی بنیا دی جمہوریت بیں بیمسا دات ایک سلم سیاسی اصول کے طور پر باقی رہی ۔ اس کے مطابق مشرتی حصد کے چالیس ہزار اور مغربی حصد کے چالیس ہزار اندنا مندہ ووٹر مکک کی حکومت کا فیصلہ کرتے تھے۔ گر پاکستان کے دہنا اس نظام کے خلاف ہوگئے۔ انحفیں صدر الیوب کو اقتداله سے ہٹانا تھا اور اس کی سی سے آسان تدبیر یہ تھی کہ بوا موسی کہ کہ ان کے خلاف ہوگئے۔ انحفیل صدر الیوب کو تعدال کے خلاف ہوگئے۔ انحفیل میں تعدال کہ بنیا دی جمہوریت جا کہ بنیا دی جمہوریت جا تھی ہوگئے۔ نقصانات کے بعد بالا خوتح بک کا میاب ہوئ ۔ صدر الیوب اور ان کی بنیا دی جمہوریت دونوں ختم ہوگئے۔ نقصانات کے بعد بالا خوتح بک کا میاب ہوئ ۔ صدر الیوب اور ان کی بنیا دی جمہوریت دونوں ختم ہوگئے۔ دیش کی کا بیا ہوئا ہوئی ۔ ساب ہوئا کہ مدر الیوب اور ان کی بنیا دی جمہوریت دونوں ختم ہوگئے۔ دوئی کی ایک ان کا بیالا عوامی انتخاب ہوا جس میں ہر بابع کو دوٹ دینے کا حق عاصل تفار مشرقی پاکستان کر بنگلہ دیش نے پاکستان کا بیالا عوامی انتخاب ہوا جس میں ہر بابع کو دوٹ در بری تا میل میں زیادہ ( ہ ہ فی صدر) ہوگئی مساوات در بینگلہ دیش نے پاکستان کی بالاتری حاصل کی ۔

اب باکتان کے رہنا چنے اعظے۔ انفوں نے جمہوریت کے فتنہ کو یہ مجھر حکا یا تھاکہ وہ خودان کو اقتدار کک بہنچانے کا زینہ بنے گئ نداس کئے کہ بنگلہ دلیش کے سکولرلیڈر اس کو استعمال کرے پاکستان کے اقتدار اعلی بہر قابعن بوجائیں گئے۔ انفوں نے جا باکہ جمہوریت کو دوبارہ پا بند جمہوریت " بنائیں اور مشرقی اور مغربی مصری مساویانہ فائدگ

کاا صول قائم کریں جبیباکہ وہ پہلے قائم تھا۔ گرعوا می جمہوریت کوزندہ کرنے کے بعد اس قیم کی کوشش خود اپنے پر اکردہ مالات کے نتائج کیسے بھا گئے ہے ہم می تھا۔ بنگلہ دیش عوامی رائے دہی کے اصول کے تحت بی ہوئی سیاسی فرقیت کو چوٹر نہیں سکتا تھا۔ جہوری منطق کے تحت پیدا شدہ 'متا بھے انکار نے نئے شد پر ترمسائل پیدا گئے۔ ووٹوں حصوں میں کش مکش بڑھی کے بہاں تک کہ وہ نوبت آئ کہ نودیاکتان وڈ کھڑے ہوگیا۔

۱۹۷۸ میں بی تجربه اب ایک نئی شکل میں دہرایا جارہا ہے۔ پاکستان کے دوسرے واقی انتخاب (۱۹۷۵) میں پھٹو پارٹی کو کا مبابی صاصل مہوئی۔ حزب مخالف کے لئے سیرسیاسی محرومی نا فابل بردا ست تھی راس نے الکشن کے نتائج کو نبول کرنے ایکشن جے۔ درمذ پاکستانی عوام کی نناؤے نبول کرنے ایکشن جیے۔ درمذ پاکستانی عوام کی نناؤے فی صدیا کنٹریت ہمارے ساتھ ہے۔ انھوں نے اور دوبارہ الکشن کراؤہ "کے نام پرپاکستانی شہروں میں ہنگا مے سفرور فی صدیا کنٹریت ہمارے ساتھ ہے۔ انھوں نے اور دوبارہ الکشن کراؤہ "کے نام پرپاکستانی شہروں میں ہنگا مے سفروری کردیے اور حکومت پر فیصفہ کر لیا ہوا مہملکن کردیے کے ایوان میں داخل مہوئے ہیں اور کرنے کے لئے جزل محد ضبیا دائی نے اعلان کیا کہ وہ صرف دیفری کے طور پرچکومت کے ایوان میں داخل مہوئے ہیں اور مہرت جلی شرف نا نہ انگستان کہا ہے۔

باكستان قوم انحاد كه يدر نوش مو كه اور ١٩٤٧ و عام الفتح " قرار ديار مگر تعيُّويار في كعبسور ميس عوام کی بھیرے بتایا کہ معبوے بے اقتدار مونے کے باوجودعوام اب میں اس کے ساتھ بیں اور اگر اسکن موا تو معبو یارٹی ہی دوبارہ برسرا قندار اَ جائے گی ۔ حس جہوریت کوالے کے لئے پاکستانی رسمادُں نے چھائی صدی خرح كردى كقى وه جب آئ تومعلوم بواكه وه سارى كى سارى " تعبي داكون ك صديب جلى كى بيد ان كوممسي بيوا كمسئله صرف جمهورى انتخابات كانبيس سى بلكه مسئله انخابات كى بيشي أيده مصيبت اوران كمتوقع بعيانك نتائج کابھی ہے وہ اب انفوں نے اپنے نعرے برل دبیئے۔ انفوں نے کہنا شردع کیا کہ «جمہورین کوجا ڈ الور دوگوں کی آزاد ماں سلب كراو عركا كورًا مركت بين لا فر (المنير ، قيصس آبا قر سر اكتوبر ١٩٤٨) يبي پاكستان كي تمام مخالف بعبور ماكن كا ذين ب ركونى اس بات كويجد س الفاظين كبرر باب اوركونى نويصورت الفاظين - مكرن ابرب كداس فسيم كى سیاست توداینے بیداکردہ حالات کے نتائج کو قبول نرکناہے رجب پاکستان میں عوامی جمبوریت کو زندہ کیا گیاہے تواب بمكن بهي كماس كمنطقى نتائج كوظهورس آفسع دوكاجا سكر باكسنا في رسماول كى برسياست بالتعبران کے دیم نہابت مہنگی پڑے ہے گی۔ " نظام صطفیٰ" اور "نظریہ پاکستان" جیسے الفاظ ہول کراس سیلاب کوروکانہیں جاسکتار اس قسم کی خلعی بار باد کیوں موتی ہے۔ اس کی وجہ وسیاسی حرص "ہے۔ ہمارے رسما صرف اتنے پر قافع مونے کے لئے تبادنہیں ٰہیں جوحیتی حالات کے اعتبار سے الغبس بل سکتا ہے۔ ان کی اس کمزوری نے انعیں غیر حقیقت بیند بنا دیاہے۔ وہ ایسے افدا مات کرتے ہیں جن کو نجعانے کی طافت ان میں نہیں ہوتی ۔ اسلامی تعلیم کے مطابق اگردہ مرص كے بجائے تناعت كاطريقير اختياركريں تووہ زيا دہ طرى اور حقيقى كامياني حاصل كريں اور قوم كوملى نئے نئے مداكل سے دوچادکرنے کی ذمہ داری سے بِی جا کیں ۔ (۲۲ر کومر ۱۹۲۸)

منحربی تنہ بیب سے نصادم کامسکیسب سے پہلے میں بیتی مغربی تنہ بیب سے نصادم کامسکیسب سے پہلے میں بیتی آیا ۔ مگراس کے جواب میں کیا ہوا۔ ایک طرف ت کے مالی ہرچیز علماء کاگر وہ نضا ہو مغرب کی طرف سے آنے والی ہرچیز کااس درجہ مخالف تھاکہ سلطان سلیم الت (۱۸۰۸- ۱۸۸۹) کی نئی اوراس کے جانشین سلطان محمود (۱۳۹۹–۱۸۰۸) کی نئی فوج تنظیات اور ان جدیدا صلاحات تک کی مخالفت کی جوانفوں نے ترکی کو عسکری اور علمی کی اظ سے پورپ کی جوانفوں نے ترکی کو عسکری اور علمی کی اظ سے پورپ کی ایم تری کی کو عسکری اور علمی کی اظ سے پورپ کی ایم تری کی کو عسکری اور علمی کی اظ سے پورپ کی دوش بدوش سے پورپ کی لیے کی لیے کی ایم تری کی کھنوں نے ترکی کو عسکری اور غلمی کی ایم تری کی کھنوں نے ترکی کو عسکری اور غلمی کی کی گھنوں نے ترکی کو عسکری اور غلمی کی کافیات کی کی گھنوں نے ترکی کو عسکری اور غلمی کی کی کھنوں نے ترکی کو عسکری اور غلمی کی کافیات کی کی کھنوں نے ترکی کو عسکری اور غلمی کی کو عسکری کی کھنوں نے ترکی کو عسکری کی کو عسکری کی کھنوں نے ترکی کی کھنوں نے ترکی کو عسکری کی کھنوں نے ترکی کو ترکی کھنوں نے ترکی کو عسکری کی کھنوں نے ترکی کو عسکری کی کھنوں نے ترکی کو ترکی کو ترکی کو ترکی کو ترکی کی کو ترکی کو ترکی کی کو ترکی کو ترکی کو ترکی کو ترکی کی کو ترکی کو ترکی کی کو ترکی کو ترکی کو ترکی کو ترکی کو ترکی کو ترکی کی کو ترکی کو ترکی کو ترکی کو ترکی کی کو ترکی کو ت

دوسری طف ترکی کی وہ نئی نسل تھی جہرس اوربرلن اورلندن کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتے اس کی تھی، وہ ترکی کومغرب کے رنگ میں رنگ دنیا چاہتی تھی۔ان کی انتہا بیندی کا عالم پرتھا کہ اکفوں نے مغربی تقلید کے جواز کے لیے ایک پورا فلسفہ نباڈ الا ضیاء گوک البی نے کہا:

دمغربی تهذیب درحقیقت بحرروم کی تهذیب کا مندادید اس تهذیب درحقیقت بحره وم کی تهذیب کا مندادید اس تهذیب درم کی تمانی ماری استی و فلیقی رعاد، کی تهذیب کیتے ہیں ) کے بانی سماری استی و فلیقی رعاد، نزی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔

ناریخ بین قدیم زمانوں سے پہلے ایک طورانی دورکا وجود ملتا ہے ،اس لیے کہ دسطانتیا کے قدیم بہتندے ہوئی ایندے ہوئی ایندے ہوئی ایک اوراس کو بورپ ترکوں نے اس تہذیب کو ترقی دی اور اس کو بورپ کی سلطنت روما کے خاتمہ کے بعد ترکوں نے بورپ کی تاریخ میں انقلاب بیدا کیا، اوراسی مبنیاد بریم مغربی تہذیب کا جزومیں اور

# تاریخ کا ایک بق

ماداس مي حقد هي

ان کا منهائے فکر میتھاکد" وہ اپنے دماغ سے
کام لے کراسینے کو مغرب کی روش اور طبند بایہ تہذیب
ہریض کرلیں" رعوفان اورگا، آثاترک، ۲۹۱۰) کمال آثاترک
مقر میوئے تو ایخ نزدیک جوسب سے اہم کام تھا وہ ہیکہ
ترکوں کو مغرب کا لباس بہنا دیں۔ انھوں نے پردہ کوفلار
فانون قرار دیا۔ عربی حردف کی بیچہ لاطین حروف جاری کے
عربی افان ممنوع ہوگئے۔ ہیٹ کا استعال لازی قرار دیا
گیا۔ حتی کہ حب ایک خوں ریز انقلاب کے بعدمہ فی کئیگ جیت کی توصطف کال نے محد کی موتم اسلامی (۱۹۹۱)
میں شرکت کے لیے ترک بالہنیٹ کے ایک ممبرا دیب
میں شرکت کے لیے ترک بالہنیٹ کے ایک ممبرا دیب
شروت کو اس حال میں روانہ کیا کہ وہ اس کے واحد مذہب
کی فتح عظم کا اعلان تھا۔
گی فتح عظم کا اعلان تھا۔

کیج شال برسلم ملک میں پیٹی آئی ہے۔ ان میں فرگری کا فرق تو ہوسکہ ہے مگر نوعیت کا کوئی فرق تہیں۔
ہر گیجہ میں ہوا کہ قدیم مذہبی طبقہ نے مغرب سے نفرت الو احتباب میں زندگ کا داز تبایا اور جدید تغلیم باینتہ طبقہ نے مغرب کی تقلیدسے بیا میدکی کہ وہ دوبارہ بام سروج بہنچ مغرب کی تقلیدسے بیا میں نظر نہیں آتی کہ کچھ لوگ بائیں گے۔ سگر بیشال کہیں نظر نہیں آتی کہ کچھ لوگ شدّت سے اس بہلو کی طرف قوم کو متوج کرد ہے ہول کہ قرت وطاقت کے اس داز کو معلوم کر چی سے سے کو کر کے معرب تہارے اوپراورد نیا کے اوپر چھار ہا ہے

ترکی کی یہ تاریخ ایک انتہائ مثال ہے جوبتاتی ہے کہ وجودہ زمانہ میں سلم ممالک کس طرح حالات کا اندازہ کرنے ہیں دو کرنے ہیں ناکام رہے اور نیجت ڈوقت کے مطابق اپنے عمل کی منصوبہ بندی ندکر سکے راسی کے ساتھ ترکی کی تاریخ ہیں دو اور علامتی مثالیں بھی ہیں۔ مل کام کے لئے جان وار کارکنوں کا نہ لان ۱۱ ور نیاری کے بغیر اقدا مات ہ

جلید ترکی میں دوشخصیتی علی وفکری حیثیت سے انتہائی نمایاں نظر آتی ہیں۔ ایک نامی کا دونوں مرک میں دونوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی دونوں ترکی کے علاوہ عربی اور فرنج زبانیں جانتے تھے۔ انبیبویں صدی کی مسلم دنیا کی دوسری تنام شخصیتوں کی طرح اگر یہ یہ دونوں ہی ستیاست سے متاثر تھے۔ اور سیاسی انقلاب کو سب سے بڑا کام سجھتے تھے۔ تاہم دونوں میں یہ فرق تھا کہ نامی کمال نسبتاً معندل اور متوازن فکر کے آدمی تھے۔ وہ عملی سیاست سے متاثر ہونے میں یہ فرق تھا کہ نامی اتحاد "کے باوجود اسلامی احمال موں میں سوچتے تھے اور "ترک اتحاد" کے باوجود اسلامی احمال کو ترکی کی جدید نسل میں مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔ فالدہ ادب نسانی نامی کی اور کے بارے میں نکھا ہے ؛

رد نامق کمال نزگی جدید کی محبوب ترین شخصیت تھی ترکی کے افکاروسیاسیات کی " "اریخ میں ان سے زیادہ کسی دوسسری شخصیت کی پیستش نہیں کی گئی "

Halde Edib, Turkey Faces West, p. 84

دوسری طرف خهیار گوک الب ایک آزادخیال آدمی تھا۔ اس کے فکری نظام میں اسلام نبیاری م عامل کی حیثیت نہیں ر کھتا بتھا۔ اس نے دعوت دی کر ترکی کی تعمیر نوخالص قومی اور مادی بہت بیاروں پر کی حائے۔ وہ اسلامی تہذیب کے بجاتے مغربی تہذیب کا پر حوث ملم بردار تھا۔

ترکی کی بعد کی تاریخ بتاتی ہے کرتر کی میں نامق کمال جیسے لوگوں کے افکار کوغلبہ نہیں طا۔ بلکہ ضمیا گوک الیہ جیسے لوگ کے انہا کی سیاست و قیادت پر چھاگئے۔ اس کی کم از کم ایک بڑی وجہ سیہ تھی کہ خہیا گوک الب کے افکار کوعملی جا مہر پہنانے سے لئے کمال اتا ترک (سم ۱۹۲۰ ۱۸۸۱) جیساطا فنور اور مضبوط ادادہ کا آدمی مل گیا تھا۔

اس کے علاوہ ایک وجراور کھی ہے۔ نامتی کمال نے اگرچرابی فوم کے ایک طبقہ میں مجدوبیت حاصل کی۔
تاہم اپنے خطیباندا دہ میں وہ جن خیالات کو پیش کرر ہے تھے، ان کے اندر روایتی لوگوں کے لئے نواہ کہتیٰ ہی اپس ہو، جدیدا فکار کے عالمی سیلاب میں اس کی حیثیت ایک قسم کے رومانی نواب کی تقی راصو لی طور پر بلاشہ یہ بات درست ہے کہ اسلام کو اجتماعی اوارول کی بنیاد ہوتا چاہئے۔ مگر ایک ایسی دنیا میں جہاں علی طور پر سیکولرافکار کا غلبہ ہور کوئی شخص اپنا علی کھر می تعمیر نہیں کرسکتا ۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ عمومی فکری فصلاکو اس کے دوافق بنا بیا جائے۔

## جدوجيرنام بءابني آب كوخدا كمنصوبمين شامل كرفكا

ہندستان میں مغربی قوموں کے لئے داخلہ کا داستہ سب سے پہلے داسکوٹری گاما (۱۹۲۳–۱۳۷۱) نے پیدا کیا۔ اس کے بعد بہرگالی اور فرانسیسی قومیں اس ملک کے ساحلی علاقوں میں داخل ہوئیں۔ آخر میں انگریز آئے اور ڈیڑھ سوبرس کے اندر انھوں نے پورے برصغیر پر فنجند کرلیا۔ مہند، پاکستان ، مبلکہ دیش ، سیلون ، برما ، تبت نیپال ، سب انگریز کے جھنڈے کے نیچ اگئے۔ ہندستان پراپنے قبصنہ کو دائی بنانے کے لئے انھوں نے نہرسو تر بر قبضہ کیا اور اس کے مبشیر حصے مہنگی قبمت پر خرید لئے۔

انگریزوں نے نہ صرف ہندستان کی سیاست اور معببشت پرقبضہ کیا بلکہ ہیاں کی سرکاری زبان بدل دی۔ تعلیمی نظام ایسا بنایا جس سے ایسی نسل بیدا ہو جولار ڈرمبکا ہے کے الفاظیں '' بیدائش کے اعتبار سے ہندستانی اور خیالات کے اعتبار سے انگریز ہو" عیسا نی مشنہ بوں نے حکومت کی مدوسے سلے ہوکر بورے ملک کوعیسا نی بنلنے کا کام شروع کردیا۔ اس طرح ایک ایسی حکومت جس کی وسعت اننی زیادہ تھی کہ" اس کی سلطنت ہیں سورج عزوب نہیں ہوتا نفا" اپنے تنام وسائل اور تہذیب طافت کے ساتھ ملک کے اوپر چھاگئی اور اپنے آنتدار کوسنقل بنانے کے لئے وہ سب کے کیا جواس مادی دنیا ہیں اور وہ تھی آج کے ترتی یا فنہ دور ہیں کوئی کرسکت ہے۔

گرائست، ہم ۱۹ انقلاب بنا اسے کہ بات وہیں ختم نہیں ہوجانی جہاں کوئی اپنے طور پر اسے ختم سجے دیا ہے۔

کوئی قوم فواہ کتنے ہی بڑے ہیما نہ پر دوسری قوم کے اوپر غالب اَ جائے ، پھر بھی کچے ایسے گوشے باتی رہتے ہیں جہاں سے
جدو جہد کرکے دبل ہوئی قوم دوبارہ نئی زندگی حاصل کرنے ۔ پھراس انقلاب ہی کی تاریخ پر بھی بناتی ہے کہ یہ کام محفن
جبخدا ہوئے کے ساتھ سر گرانے سے نہیں ہوسکتا ۔ اس کے لئے ضرورت ہے کہ مالات کو گہرائی کے ساتھ سجھا جلے اور
حریف کے اس بازک گوشہ کو تلاش کیا جائے جہاں سے مؤثر جدو جبد کا آغاز کیا جاسکتا ہے ۔ خدانے اپنی دنیا
کواس ڈھنگ بربنایا ہے کہ یہاں ہر بادگرنے کے بعداس کے بندوں کے لئے دوبارہ ابھرنے کا ایک نیاامکان باقی
دے ۔ مگر یہ امکان اسی کے لئے واقعہ بنت ہے جو اپنے آپ کو خدائی اس دنیا ہیں ابدی بربادی کے سوا اور کی جنہیں ۔

رینی خودساختہ راہوں پر دوٹر ناشروع کردے ، اس کے لئے خدائی اس دنیا ہیں ابدی بربادی کے سوا اور کی نہیں ۔

گھڑی کی سونی بنظا ہر جہاں سب سے زیادہ قریب نظراتی ہے وہ اس کا سنیشہ ہے ۔ سیکن گھڑی کی سونی گھڑی کی سونی گھڑی کی سونی گھڑی کی سونی گھڑی کے لئے کوئی شخص اس کے سنیشہ پرزورا زمائی نہیں کرتا ربلکہ اس کی چابی پر ابنا ہا تھ لے جا الہے۔ گرکیسی عجیب بات ہے کہ ملت کے سائل کو صل کرنے کے لئے ہما دے تمام لیڈر" گھڑی "کے سنیشہ پرزوں آذمائی کررہے ہیں ۔ خواہ اس کا نیتجہ ہیں کیوں نہ ہو کہ سوئی تو نہ گھومے البتہ غلط طریق عمل کی وجہ سے مسائل میں کچھا ور اضافہ مہوجا ہے۔

|  |  | DAMES AND ARTHUR THE STREET, ST. P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | V. N. C. S. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  | Per yr System (1871 met villa deluki in er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  | a deliberation and the 1930 and the second area.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  | material control of the control of t |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| God Anses Rs                                  | 95/- 7                      | ۳ رتیب <sub>نم</sub> ۳                                  | 54   | "ارتيخ رعوت تق                                                                                                                                                                                                                   | Rs    | اُردو                                              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| Muhammad: The                                 | 1                           | نظیم ڈائری - ۵۰                                         | 12/- | وبطائع بيهيت                                                                                                                                                                                                                     | 200/- | -<br>تدکیرانقران جلداول                            |
| Prophet of Revolution islam As It is          | 1                           | ب درن<br>ربها سفرجات ۱۰                                 | 80/- | ڈاٹری جلد ول                                                                                                                                                                                                                     | 200/- | ند کیرالقران جلد دوم                               |
| God-Oriented Life                             | 70/-                        | **                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                  | 45/-  | النداکسب<br>النداکسب                               |
| Religion and Science                          | 45/-                        | مصاين اسلام -5/                                         | 55/- | محتاب زندگی<br>در بر                                                                                                                                                                                                             |       |                                                    |
| Indian Mustims The Way to Find God            | 65/- <b>1</b> 20 <i>i</i> - | تعددِ أزواج -0/                                         | -    | انوار بحمت                                                                                                                                                                                                                       | 50/-  | يمغمبرا تقلات                                      |
| The Teachings of Islam                        |                             | مبندستانی مسلان -01                                     | 25/- | أقوال محكمت                                                                                                                                                                                                                      | 45 -  | لمربب اورميد يمرينيانج                             |
| The Good Life<br>The Garden of                | 201- 7                      | روشن ستقبل ۱۰۰                                          | 8/-  | تعميري طرمت                                                                                                                                                                                                                      | 35/-  | عظرشتاق آك                                         |
| Paradise                                      | 25 - 7                      | صوم رمضان ۴۰۰                                           | 20/- | تېلىغى تخ يك                                                                                                                                                                                                                     | 50/-  | عظمت اسلام                                         |
| The Fire of Hell                              | 25 <i>i</i> ·   q           | يلم كوام -/                                             | 25/- | نجدید دین                                                                                                                                                                                                                        | 7     | ،<br>عظمت تعجابه                                   |
| Man Know Thyself<br>Mohammad: The Ideal       | 0)/-                        |                                                         | 35/- |                                                                                                                                                                                                                                  | 60/-  |                                                    |
| Character                                     | 5                           |                                                         | 33/* | عظیات اسلام                                                                                                                                                                                                                      |       | د ڀن که ځي                                         |
| Tabligh Movement Polygamy and Islam           | 25. ·   8<br>8. ·           | علمارا وروورجديد -/                                     | ~-   | بنديرب اورسأننس                                                                                                                                                                                                                  | 45/-  | الاسسيلم                                           |
| Words of the Propher                          | : 1                         | سيرټ رمول -/0                                           | 8/-  | قرآن كامطلوب انسان                                                                                                                                                                                                               | 50    | كهور إسلام                                         |
| Muhammad<br>Islam: The Voice of               | 75 1                        | بندستان آزادی کے بعد-ا                                  | 5/-  | دین کیا ہے                                                                                                                                                                                                                       | 30/-  | اسانا می 'رندگی                                    |
| * Human Nature                                | 00                          | المركزم تاريخ جن كو الم                                 | 7/-  | اسلام دبين فطرت                                                                                                                                                                                                                  | 35/-  | ا حيا پراسلام                                      |
| islam: Creator of<br>the Modern Age           | 55,-                        | روکر میگی ہے<br>روکر میگی ہے                            | 7/-  | ر منظم المام ا<br>المام المام ال | 50/-  | راز حیات<br>ماز حیات                               |
| Woman Between<br>Islam And Western            |                             | - دو مریان ب<br>- سوشنوم ایک غیراسلامی نظری <i>یز ا</i> | 7/-  | ئارتىخ كاسبق<br>مارتىخ كاسبق                                                                                                                                                                                                     | 40/-  | صراط مستقيم                                        |
| Society                                       | 957-1                       | ,                                                       | 5/-  | فسادات كالمتلا                                                                                                                                                                                                                   | 60/-  | ترعر پیم<br>خانون اسلام                            |
| Woman in Islamic<br>Shari ah                  | 65/-                        | //                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                    |
| Hijab in Islam                                | 20/- 8                      | الانسسلام يتحدى - 15/<br>اعربي)                         | 5/-  | انسان احیث آب کوسیان                                                                                                                                                                                                             | 40/-  | سوشرهم أوراسلام                                    |
| Concerning Divorce                            | 7:                          |                                                         | 5/-  | تغارب اسلام                                                                                                                                                                                                                      | 30    | أسلام أورعصها فسر                                  |
|                                               | and the control of          | هنسدي                                                   | 5/-  | اسكام بندرهوین صدی پی                                                                                                                                                                                                            | 40/-  | بالربانسيب                                         |
| آدُيوكسٽ Rs                                   | 8                           | سپان کی ظاش 💮 🗠                                         | 12/- | رابي بندنهين                                                                                                                                                                                                                     | 45    | کا ۔وان ملّت                                       |
| حقبقت ايمان -25/                              | 4/-                         | ائسان اجتے آب کوپہجان                                   | 7/-  | ابيان طأقت                                                                                                                                                                                                                       | 30/-  | مقيقت حج                                           |
| حقیقت ناز 25:                                 | 4/-                         | پيغمبراســـاهم                                          | 7/*  | انجا د لمستث                                                                                                                                                                                                                     | 25/-  | اسلامی تعلیات                                      |
| حقیقت دوزه -25/                               | 10/-                        | سڃا ئي کي گھوٿ                                          | 7,-  | مبنق آموز والعات                                                                                                                                                                                                                 | 25    | سادم دو رحد پدیکا خالق<br>معادم دو رحید پدیکا خالق |
| حقيقت زكوة 25:                                |                             | آخری سفر                                                |      | زلزلاقيامت                                                                                                                                                                                                                       | 35/-  | حدیث بیمول                                         |
| حَيْقِت تَى 25/-                              | 8/-                         | اسلام کا پر شبکے                                        | 7:-  | منتية <b>ت</b> كأثلاث                                                                                                                                                                                                            | 85    | مۇنامە (غىرىلكى اسفار)                             |
| سنت يسول ۽                                    | 8/-                         | پیغمبراسلام سے بہان ساتھی                               | 5,-  | يالمجبرا سلام                                                                                                                                                                                                                    |       | میران<br>مفرنامه در ملکی دمغانه و                  |
| میدان عمل25<br>میدان عمل25                    | ш.                          | راست بدنهیں                                             |      | سامیر اس<br>سوخری سفر                                                                                                                                                                                                            | 35 -  | ميوات كاسفر                                        |
| ميرون من البيرة من المرام كاطريق كار ( - 25 - |                             | جنت کاباغ<br>جنت کاباغ                                  | 7/-  | اسلامی دعو <b>ت</b><br>اسلامی دعو <b>ت</b>                                                                                                                                                                                       | 30,-  | قبا و <b>سند</b> نام ر                             |
|                                               |                             | بېوپېنی وا د اور املام                                  |      | ۱۰ را جا برو <b>ت</b><br>خدا اور انسان                                                                                                                                                                                           | 25 -  | راء عمل<br>راء عمل                                 |
| ا ملای دعوت کے ۔ -25/                         |                             | ارتباس کاسبق<br>ارتباس کاسبق                            | 10/- |                                                                                                                                                                                                                                  |       | نج <sub>س</sub> کی نظطی                            |
| جدیدامکانات<br>ساوره میر                      |                             | ، بنا ن ه .ن<br>اسلام ایک سواجهاوک ندمب                 | 8/-  | حل پہاں ہے                                                                                                                                                                                                                       |       | ربیان ی<br>د بیناک سیاسی تبعیه                     |
| اسلامی اخلاق -25/<br>پ                        |                             | •                                                       |      | سيا براستر<br>. تر ،                                                                                                                                                                                                             |       | ••                                                 |
| اتحا و لمت -25/<br>                           |                             | ا جول بھونیش<br>. یا د                                  | 7 -  | دىتى تعليم                                                                                                                                                                                                                       | 20/-  | مېرت المومندي<br>عون د م                           |
| تعمير لات -/25                                |                             | پوٽرجيون<br>سار و                                       | 7/-  | حیات طیبر<br>:                                                                                                                                                                                                                   |       | عَظَرِ تِ مُومِن<br>مرابع                          |
| نصيحت لقان -25/                               | 3/-                         | منزل کی آور                                             | 7/-  | باغ جنت                                                                                                                                                                                                                          |       | ، سلام أيكساطيلم جدو جهد                           |
|                                               |                             |                                                         | 50/- | فكراساإمي                                                                                                                                                                                                                        | 3/-   | علاقي اسلام بيب                                    |